





| 236 | شگفته شاه     | چئكياں         |            |                          | کتاب نگریے                |
|-----|---------------|----------------|------------|--------------------------|---------------------------|
| 248 | عين غين       | حنا کی محفل    |            |                          | حاصل مطالعه<br>بیاض       |
| 253 | ) افراح طارق  | حنا كادسترخوان | 242<br>245 | مسلیم طاہر<br>بلقیس بھٹی | . /                       |
| 256 | بلے فوزیہ ثفق | س قیامت کے بیا | 250        | صائمةمحو                 | ر عل حنا<br>میری ڈائری سے |

مردارطا ہرمحود نے نواز پر نٹنگ پریس سے چھپوا کر دفتر ما ہنامہ حنا 205 سر کلرروڈ لا ہور سے شائع کیا۔ خط وكتابت وترسيل زركا پية ، صاهنامه حنا يبلى منزل محملي امين ميديس ماركيك 207 سركاررود اردوبازارلا بور فون: 042-37310797, 042-37321690 اي ميل ايدريس، monthlyhina@hotmail.com, monthlyhina@yahoo.com



ادهوري رات كاجا ند خالده ثار 216 كاسه ول سنت جين 152 ملال شازىيغان 232

W

W

W

m

انتتاه: ماہنامد حنا کے جملہ حقوق محفوظ ہیں، پبلشری تحریری اجازت سے بغیراس رسالے کی کسی بھی کہانی، ناول ياسلسله كوكسى بهى انداز سے نەتوشائع كياجاسكتا ہے،اورنەكىسى فى وى چينل پرۋرامه، ۋراما كى تشكيل اورسلیے وارتبط کےطور پر سمی مجی شکل میں پیش کیا جاسکتا ہے،خلاف ورزی کرنے کی صورت میں قانونی کاروائی کی جاسکتی ہے۔

صله حیابخاری 163

دلول کے کعیے مبرہ ناز 171

m

لعب من رسول مقبول

اسلام کو دنیا میں کی شان شہی ہے بندے کو فوا کی کی پیچان شہی سے

آیا جو مجمی ویت میں دشوار سا کھ مفکل ہوئی اک آن میں آسان سبی سے

دھرتی ہے جہاں بھی ہیں کہیں اولیا اللہ یزدان کا ملا ہے انیس عرفان شہی ہے

ہر پھول کے چہرے پر ترے <sup>حی</sup>ن کا جلوہ کلیوں کو کمی کلیت و مسکان شہی سے

اس مجد میں جہاں اس کے چمائے ہیں اعمرے جینے کا ملا ہے وہاں سامان شہی سے

میں اور وفا کا کوئی مغہوم نہ جالوں ب کراں موج سے جریے اجرے وابست رہے دیں میرا ایمان حمی سے

گلبائے عقیدت جو غزر کرتا ہے اعجاز اس منف می اس کو ملا فینان شمی سے



ہم نے اس قوت موہوم کو دیکھا نہ سا ہم نے اس کوہر نادیدہ کو پرکھا نہ چنا اک سواری که شناسانه تحی ممر پر اتری اک جلی تحی که تبذیب نظر پر اتری جلوے دیکھے جو مجھی شامل ایماں مجمی نہ تھے اور ہم ایسے تن آسال تھے کہ جیران بھی نہ تھے دل کی آخوش میں اک نور دہمکتا آیا ایک لحہ کئی مدیوں یہ چکتا آیا وہم و تھکک سے الہام شعاری نہ رکی شب سے فٹرادہ خاور کی سواری نہ رکی چروں کے مدف ترہ سے ہیرے اجرے



قار نین کرام! جولائی 2014 و کاشار و پیش خدمت ہے۔

W

W

W

m

جب بيشاره آپ كے باتھوں من موكاتو رمضان المبارك كے مقدس مينے كا آغاز موچكا موكااورآپ اس کی رحمتوں سے بہر ومند ہور ہے ہوئے۔اللہ تعالی کا فرمان ہے کہتم پر روز مے فرض کردیے کہے جس طرح تم ے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تا کہ تم پر ہیز گار بنو۔ بیدہ ومفت ہے جواللہ تعالی مسلمانوں میں پیدا کرنا عابتا ہے کہ بندہ اللہ کی خاطر ہر پندیدہ کام سے رک جائے۔روزے کی حالت میں ہم کمانے سے اس لئے رک جاتے ہیں کماللہ تعالی نے اس کا تقاضا کیا ہے۔خواہش کے بادجود نہ کھایا نہ بیا، وسائل موجود تھے،ان پرافقیار بھی تھا مرصرف اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کی خاطر ہم نے اپنا ہاتھ رو کے رکھا۔اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے اندرتوت ارادي موجود ہے كہ ہم ان كامول سے رك جائيں جواللہ كونا پند ہيں اوران كامول كوكريں جواللہ كو محوب ہیں۔ بیاحاس کراللہ دیکے رہائے اور تماری شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب پروان پڑھتا ہے تو ہم پر ہیز گار بنتے ہیں، یکی رمضان کا مقصد ہے۔اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان کی برکات سے زیادہ سے زیادہ میں یاب ہونے کی ویش عطافر مائے۔(آمن)

عيد كمبر: \_ احست كا شاره" عيد كمبر" مو كاعيد تمبر من عيد كاشعار ، مهندي ك دين ائن ،عيد ك بكوان اور دومرى تحريري عيدكى مناسبت بي مول كى مصنفين سے درخواست بے كدو عيد تبركے لئے اپن تحريري جلداز جلد بجوا وين تا كەعىدىمىر مىن جكە ياسلىل-

عيدسروب: عيدى آمے بہلے عيدى تيارياں شروع موجاتى ہيں، مہندى، چوڑياں، نت نے لياس، كمرى آرائش دزیبائش اور مزے دارچٹ ہے بکوان،آپ بھی ہرسال عید کے موقع پر خصوصی اہتمام کرتی ہوں گی۔اس بارآپ نے عید کے موقع پر جو صوصی اہتمام اپنے لئے اور اپنے دوست احباب کے لئے کیے ہیں ان کی تعصیل مين لكه كربجواكي مصنفين كرماته قاركن بجى اسطيل من لكه كربجوا على بي، اي جوابات اس طرح مين بجوائيں كه 20 جولائي تك ميں موصول موجائيں۔

اس شارے میں: بالک دن حنا کے ساتھ میں مہمان ہیں فرح طاہر قریش ۔اس کے ساتھ ساتھ قر ۃ العین خرم ہاتمی اور را فعدا عجاز کے ممل ناول ،سندس جبیں کا ناولٹ ،قر قالعین رائے ،خالدہ نثار ،مبشرہ ناز ،حیا بخاری ،شازیہ خان اور کنول ریاض کے افسانے ،سدرة املی اور أم مريم کےسلسلے دار نادلوں کےعلاوہ حنا کے بھی مستقل سلسلے

آپ کی آرا کا منتظر

# عبدالثدنام ركهنا

سيدنا انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه كهتے <u> ب</u>ن كەابوطلحە كاايك لۇ كابيار تھاتو سيدنا ابوطلحه با ہر گئے ہوئے تھے، وہ لڑکا مر گیا، جب وہ لوٹ کر آئے تو انہوں نے یو چھا۔

W

W

"میرابچه کیمائے؟" (ان کی بیوی) ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہمانے یو چھا۔ "اب پہلے کی نبت اس کو آرام ہے۔" (بیموت کی طرف اشارہ ہے اور چھ جھوٹ بھی

مچرام سلیم شام کا کھانا ان کے پاس لائیں تو انہوں نے کھایاءاس کے بعد اُم سیم سے محبت ى، فارغ ہوئے تو أمليم نے كہا\_ ''جاؤبي كودن كردو\_''

بحرهبح كوابوطلحه، رسول النُّدْصلي النُّه عليه وآله وسلم کے باس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے سب حال بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ۔ " کیاتم نے رات کوائی بوی سے محبت کی

ابوطلحہ نے کہا۔ "الى" كمرآب فيراك ''اے اللہ! ان دونوں کو برکت دے۔'' پھرام سلیم کے ہاں اڑکا پیدا ہوا تو ابوطلحہ سے کہا۔ ''اس بچه کو اٹھا کر رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم کے باس لے جاؤی اور أم سليم نے بے کے ساتھ مھوڑی مجوریں جیجیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیچے کو لے لیا اور

> "? (1) كالقياكة ب لوكول نے كہا۔

والدوسلم کے باس آیا اور سے بیان کیا تو آپ صلی الله عليه وآله وسلم في قرمايا-"الله عليه وآله وسلم كانام عبدالرحمن ركه لو-"

# ہاتھ پھیرنا اوراس کے لئے دعا کرنا

عروه بن زبیراور فاطمه بنت منذر بن زبیر ہے روایت ہے کہ ان دونوں نے کہا کہ سیدہ اساءرضی الله عنهما ( مکہ ہے) جمرت کی نیت ہے اس وقت تعلیل تو ان کے پیٹ میں عبداللہ بن زبير تھے، جب وہ قبامی آ کراڑیں تو وہاں سیدنا عبدالله بن زبير پيدا ہوئے، پھر البيل لے كرني كريم صلى الله عليه وآله وسلم كے باس آئيں تاكه آپ صلی الله علیه دآله وسلم اس کو تھٹی دیں، پس آب صلى الله عليه وآله وسلم في أنبيس سيره اساء رضی اللہ عنیما سے لے لیا، این کود میں بھایا پھر ايك هجور منكواني، ام المومنين عائشه صديقيه رضي الله تعالى عنهما كهتي بين كه بهم ايك كفرى تك هجور

ڈھونڈتے رہے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھجور کو چایا گر (اس کا جوس) ان کے مندمیں ڈال دیا تو کہلی چر جوعبداللہ کے پیٹ میں پیچی، وہ رسول الندصلي الندعليه وآله وتملم كالعاب تقاءسيره اساء رضی الله عنمانے کہا کہاس کے بعدرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في عبدالله برياته مجيرا اوران کے لئے دعا کی اوران کا نام عبداللدر کھا اور جب وہ سات یا آٹھ برس کے ہوئے تو سیدنا زبیررصی الله تعالی عنه کے اشارے بیہ وہ نمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کے لئے آئے تو جب نی صلی الله علیه وآله وسلم نے ان کوآتے دیکھا تو مبسم فرمایا پھران سے (برکت کے لئے) بیعت کی، ( کیونکہ وہ کمٹن تھے)۔

# یار (میناند) پیار (میناند) مینارد)

و سيرنا الس رضي الله تعالى عنه كهت بين كه "أكابولقاسم!" رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم في أدهر

نے آپ صلی الله عليه وآله وسلم كوئيس يكارا تھا بلكه فلإِل محص كو پكارا تھا (اس كى كنيت بھى ابوالقاسم

کی طرح کنیت مت رکھو یا

سيدنا جابر بن عبداللدرضي الله تعالى عنه كبت

ہوا اور اس کے اس کا نام محر رکھا۔" لوگوں نے

" " بم تخفيح كنيت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم کے نام سے جیس رهیں محے، ( یعنی مجھے ابو محر لہیں لہیں سے ) جب تک تو آپ صلی اللہ علیہ وآله وملم سے اجازت نہ لے۔"

ممانعت

W

W

m

ایک مقام بقیع میں دوسرے کو پکارا۔ ديکھاتو وہ محص بولا۔ " يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! مين تو آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا۔ میرے نام سے نام رکھ لو مگر میری کنیت

محرصلی الله علیه وآله وسلم کے نام کے ساتھ

"م میں سے ایک محض کے ہاں لاکا پیدا

8 ) جولانی 2014

الله تعالی کے بزدیک یہ ہیں، عبداللہ اور

النصلي الله عليه وآله وسلم في فرمايا

بج كا نام عبدالرحمٰن ركهنا

و الخص آپ ملی الله علیه وآله وسلم کے پاس

"مراايك لركابيدا مواب تويس في اس كا

نام محد رکھا تو میری قوم کے لوگ اس نام کی

اجازت، بھے دیے سے انکار کرتے ہیں (جب

تك رسول النه صلى النه عليه وآله وسلم اجازت نه

تو آپ ملى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا۔

ر کھو کیونکہ میں قاسم ہوں ، میں تمہارے درمیان

مسیم کرتا ہوں (دین کا علم اور مال عثیمت

الله تعالى كے ہاں بہترين نام

سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه كت بين كه

" تہارے ناموں میں سے بہترین نام

''میرے نام پر نام رکھولیلن میری کنیت نہ

سيدنا جابر بن عبد الشرصي الله تعالى عنه كبت میں کہ ہم میں سے ایک حص کے اڑکا پیدا ہوا تو ال نے اس کا نام قاسم رکھا تو ہم لوگوں نے کہا کہ مجھے ابوالقاسم کنیت نہ دیں گے اور تیری آ نکھ تھنڈی شکریں مجے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

9) جولانی 2014

# ممانعت

W

سيدنا سمرو بن جندب رضى الله تعالى عنه '' رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے جميس المن فلامول كے جار نام ركھنے سے منع فرماياء المخ،رباح،ياراورنانع-"

سيدنا سمرو بن جندب رضي الله تعالى عنه كہتے ہيں، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے

''الله تعالیٰ کو حار کلمات سب سے زیادہ يبند بين ،سجان الله، الحمد لله، ولا الله، والله البر، ان میں سے جس کو جائے پہلے کیے، کوئی نقصان ند مو گا اور این غلام کا تام بیار اور رباح اور فی (اس کے وہی معنی ہیں جوائے کے ہیں) اوراسے نه رکور اس لئے کہ تو ہو چھم گا کہ وہ وہاں ہے (لیمنی پیاریا رباح یا نکح یا اسکے) وہ کیے گا، نہیں

"مره نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیه وآلدوسكم نے بياى جارنام فرمايا تو مجھ سے زيادہ نام بيان ندكرناـ"

(غلام کے لئے)"عبر،امتہ "اور (مالک کے لئے)''مولی،سیر''بولنے کے متعلق

سيدنا ابو بريره رضى الله تعالى عنه كمت بي كەرسول اللەصلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا۔ "كوئى تم ميس سے (اسنے غلام كو) يول نه کے کہ یالی پال این رب کو یا این رب کو کھانا کھلایا اینے رب کو وضو کر اور کوئی تم میں سے دوسرے کوا بنارب نہ کے بلکہ سیدنا مولی کے اور

وآلہ وسلم برہ (نکیو کاربیوی کے گھر) سے چلے

''بره'' کا نام زینب رکھنا

محد بن عمر بن عطاء کہتے ہیں۔ ''میں نے اپنی بئی کا نام برہ رکھا تو زینب بنت الى سلمه في كباكرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے اس سے مع کیا ہے اور میرانام بھی برہ تھا مجرر سول الشصلي الله عليه وآليه وسلم نے فر مايا۔ " این تعریف مت کرو کیونکه الله تعالی جانتا ے کہ تم میں بہترین کون ہے۔ لوگوں نے عرض کیا۔

''پچرہم اس کا کیانام رھیں۔'' تو آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا۔

انگورکا نام'' کرم' رکھنے کا بیان

سيديا ابو ہريرہ رضي الله تعالی عنه کہتے ہيں كەرسول النُدصلي النُّدعلىيدة آلەرسلم نے فر مايا-"كونى تم ميس الكوركو" كرم" ند كياس کے کہ''کرم''مسلمان آ دمی کو کہتے ہیں۔'

سیرنا وائل بن حجر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

' (انگورکو) کرم بهت کهو بلکه عنب کهو ماحبله

اح ،رباح، بياراورنافع نام ركھنے كى

بيحكانام منذرر كهنا

سل بن سعد کہتے ہیں کہ ابو اسید رضی اللہ تعالی عنه کابیٹا منذر جب پیدا تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کے باس لایا گیا تو آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے اس کواین ران بررکھا اور (اس کے والد) ابواسید بیٹھے تھے پھر آ پ صلی الله عليه وآله وسلم لسي چيز مين اينے سامنے متوجه ہوئے تو وہ بچہ آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران برسے اٹھالیا گیا تب آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم کو خيال آيا تو فرمايا \_

"بيدكهال ہے؟" سیرنااسیدنے کہا۔ " يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مم ن

آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا۔

"اس كانام كيابي؟" ابواسیدنے کہا۔ "فلال نام ہے۔"

تو آپ مسلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا۔ " اس کانام منذر ہے۔ " پھراس دن سے انہوں نے اس کا نام منذر ہی رکھ دیا۔

"يره" كانام جوير بيركمنا

سيدنا ابن عباس رضى الله تعالى عنه كہتے

''أم المومنين جوريه رضى الله عنها كانام يہلے برہ تھا تو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے ان كانام جويرية ركاديا، آپ صلى الله عليه وآله وسلم برا جانتے تھے کہ بیر کہا جائے کہ نی صلی اللہ علیہ

" محجور س بيل " آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے تھجوروں کو کے کر چبایا پھراینے منہ سے نکال کریجے کے منہ مِن ڈالا پھراس کا نام عبداللہ رکھا۔

W

W

W

انبیاءاورصافین کے نام

سيدنا مغيره بن شعبهرضى اللدتعالي عنه سے روایت ہے کہ جب میں جران میں آیا تو وہاں کے (انصاری) لوگوں نے مجھ پراعتراض کیا۔ "تم (سوره مريم ميس) يراهة بوكر"اك بارون کی جہن ۔ " ( یعنی مریم علیه السلام کو مارون کی مہن کہا ہے) حالانکہ (سیدنا ہارون، موی عليه السلام كے بھائى تھے اور ) موى عليه السلام، عیسی علیہ السلام سے اتن مرت پہلے تھے (پرمریم بارون عليه السلام كي بهن كيونكر بهوسكتي بين؟) جب مين رسول النه صلى الله عليه وآله وسلم کے پاس آیا تو میں نے آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم ے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

(بدوہ ہارون محوری ہیں جوموی کے بھائی تھے) بلکہ بن اسرائیل کی عادت می (جیسے آب سب کی عادت ہے) کہ بیر پیمبروں اور ا کلے نیکوں کے نام برنام رکھتے تھے۔"

فيح كانام ابراجيم ركهنا

سیدنا ابومویٰ رضی الله تعالیٰ عنه کہتے ہیں کہ میرا ایک لڑکا پیدا ہوا تو میں اس کو لے کر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كے باس آيا تو آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے اس كانام ابراجيم ركھا اور اس کے منہ میں ایک مجور چبا کرڈال۔

FOR PAKISTAN

منود کالایم این این استان است

عود گرار کھا ہے یا بالس ہے جس پر کپڑے نظے ایں سے بات بھی نہیں کہ آدی کھا کر گول دائر ہی ہو جائے یا مثلث دکھائی دے جس کے نیچے دو پائے گئے ہوں بس کھڑی متنظیل کی مصورت ہوئی جاہیے کہ جیومیٹری کی ساری شکلوں میں ہمیں نہی پہند ہے، رقبہ نکالنے میں بھی آسانی رہتی ہے۔

کی تصوراس د بلا ہے گی تحریک بیل حکومت کا بھی ہے جس نے بچت کر و بچت کر و کی مہم چلا رکھی ہے،خوا تین حب الوطنی کے جذیے ہے مجبور نہ صرف تعوڑا کھاتی جس بلکہ تعوڑا پہنتی بھی ہیں تاکہ فالتو کیڑا ہیرون ملک بھیج کر زرمبادلہ کمایا جا سکہ

ابھی کل بی ایک محترمہ ہے ہم نے کہا کہ
"بید نیا فیشن کب سے لکلا، شلوار کے ساتھ بلاؤز
پہننے کا بیتو ساڑھی کے ساتھ پہنا جاتا ہے۔"
ناراض ہوکر بولیں۔
"دریال فرجوں مصاحبہ محمقہ "

'' یہ بلاؤ زمیں ہے صاحب ہمیں ہے۔'' شلوار کا بھی بقول ہمارے ایک دوست کے ایسے پتلا حال ہوا ہے کہ پہلے چارگز میں ایک شلوار بنی تھی، اب ایک گزر میں چارشلواریں بنی ایس، کچھ کپڑا پر بھی چک جاتا ہے، اس کا ازار بند بنا کیجئے یا دویشہ بنا کراوڑ جا گیجے۔ بنا کیجئے یا دویشہ بنا کراوڑ جا گیجے۔

بنا بیجئے یا دو پشر بنا کراوڑ ہو کیجئے۔ تصورُ الکھانے اور تصورُ المہننے کے علاوہ بھی خواتین کی طرح کی بجتیں کرتی ہیں جس سے اس الزام کی تر دید ہو جاتی ہے کہ عورتیں کھا یت شعار نہیں ہوتیں، مثال کے طور پر اپنی عمر تک گھٹا کر مرد وکھی پھیکی کھا کے شندایاتی ہی۔ ' بھت کبیر کے اس ایدیش پر ہمارا عمل کچر تو عادیا ہے ، پچھ ضرور تا، لیکن کل ہم نے رئیس گھرانے کی ایک خاتون کو سو کھے گڑے چباتے، آہ مرد بھرتے اور شندایاتی پیتے دیکھا، تو بہت متاثر

''ہم آپ کی خاکساری سے بہت متاثر ہوئے، مانگیے کیاانعام مانگی ہیں۔'' بولیں۔

"ال معالم من پھر دخل اکسار کولیل ہے، جھے کیر الدین اسیشلسٹ نے یہ بتایا ہے کہ آپ بالکل بی بارہ من کی دھوین نہیں بنا چاہتیں اور غبارے کی طرح پھنا بھی پند نہیں کر شی تو ڈاکٹنگ کیجئے، باتھ روک کر کھائے، کم کھائے، مادہ کھائے، بلکہ ہو سکے تو پچھے نہ کھائے، بال ہوا کی ممانعت نہیں، وہ جنتی جی چاہے کھائے۔"

"أدر كھانوں كے بارے ميں تو واكر ماحب كا مثورہ صائب ہے ليكن ہوا كى بحى اختياط ركھي، زيادہ ہوا كھانے سے رياح كا انديشہے۔"

کھاتے پینے گھرانے کی جس خاتون کو بھی دیکھیے ،اس م میں دہلی ہوئی جارہی ہے کہ اس پر مٹایا دن بدن چڑھ رہاہے، اصل میں دہلا یا بھی فیشن ہو گیا ہے حالانکہ کمی خاتون کا ایسا دہلا ہوتا بھی کیا کہ یہ معلوم ہو،قدرت نے فرش زمین پر احچها نام تبديل كرنا

سیدنا ابن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه کی ایک بٹی کانام عاصیہ تھا تو رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وشلم نے اس کانام جمیلہ رکھ دیا۔

رحسم؟ نی صلی الله علیه وآله وسلم اوران کی آل کی گزران میں تنگی

سيرنا عروه أم المومنين عائشه صديقه رضي الله عنها كرق الله عنها كرتي الله عنها كر

"الله كى مم اے ميرے بھانج ہم ايك چاندد كھتے، دوسرا ديكھتے، تيسرا ديكھتے، وہ مہينے مل تين چاند ديكھتے اور رسول الله صلى الله عليہ وآلہ وسلم كے كھرول ميں اس مدت تك آگ نه جلتی تھی۔"

میں نے کہا۔ ''اے خالہ! پھرتم کیا کھا تیں؟'' انہوں نے کہا۔ ''محجوراور پانی،البتة رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے پچھ جمسائے تھے، ان کے دودھ والے جانور تھے، وہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے لئے دودھ جھیجے تو آپ صلی الله علیہ وآلہ

وسلم ده دوده همیں بھی پلادیتے'' صحیح مسلم

> ተ ተ ተ

کوئی تم میں سے بول نہ کے کہ میرا بندہ یا میری بندی بلکہ جوان مرداور جوان عورت کیے۔'' (مسلم)

چھوٹے بیچے کی کنیت رکھنا

W

W

W

S

m

سیدنانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے
ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں
سے زیادہ خوش مزاج تھے، میراایک بھائی تھا جس
کو ابو عمیر کہتے تھے (اس سے معلوم ہوا کہ کمن
اور جس کے بچہ نہ ہوا ہو کنیت رکھنا درست ہے)
جھڑایا گیا تھا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم آتے اور اس کو دیکھتے تو فرماتے۔
مسلم آتے اور اس کو دیکھتے تو فرماتے۔
مسلم آتے اور اس کو دیکھتے تو فرماتے۔
مسلم آبے اس کھیل تھا۔

الله تعالی کے ہاں سب سے برانام

سيدنا ابو ہريرہ رضى الله تعالى عنه، ني كريم صلى الله عليه وآله وسلم سے روايت كرتے ہيں كه آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا۔ ''سب سے زيادہ ذليل اور برا نام الله تعالىٰ كنز ديك اس محص كا ہے جس كولوگ ملك الله تعالىٰ المفلوك كہيں، ايك روايت ميں ہے كه الله تعالىٰ كے سواكوئى مالك نہيں ہے، سفيان (ليحنى ابن عينيہ) نے كہا ملك الملوك شہنشاہ كى طرح عينيہ) نے كہا ملك الملوك شہنشاہ كى طرح

احمد بن طلبل نے کہا کہ میں نے ابوعمرو سے
پوچھا کہ''اضع'' کا کیامعنی ہے۔
تو انہوں نے کہا۔
''اس کا معنی ہے ''۔

"اس کا معنی ہے"سب سے زیادہ لیل۔"

عنسا (12 جولاني 2014

ای مادیہ نے تو ہمیں سلطانی گواہ ہی بنالیا اور
کیا۔

"آپ تو خود جانے ہیں کہ میں پاکستان
بنے سے پہلے دہلی میں آل اغریار پڑیو میں ہمیشہ
بنوں کے پروگراموں میں حصدلیا کرتی تھی بیاتو
پاکستان کے حالات اور نزلے نے چونڈ اسفید کر
دیا ہے۔ "غرض کہ قلم والوں کو کوئی صاحبہ اکیس
بریں ہے کم کی نہلیں، ہم فارغ ہو کر باہر نکلے تو
انہی میں سے ایک صاحبہ کوفٹ یا تھ پر کھڑ ہے

پایا، ہم نے کہا۔ ''خبریت؟''بولیں۔ ''میری لڑکی نے کہا تھا کہ دالیی میں مجھے

ا في كار ميں لے ليس كى ، كائج ميں توبارہ يج بى
چھٹى ہوجاتى ہے، جانے كہاں رہ كئى ہوں كى۔'
ايك زمانہ تھا كداولا دادر والدين كى عمر ميں
اچھا خاصا فرق ہوا كرتا تھا، بالعموم زيادہ، ورنہ
پندرہ سولہ برس كا تو ضرور، اب تو دنیا بى بدل كئ
ہے، كوئى شے اپنے حال بر نہيں رہى ، ايك محفل
ميں ايك والدہ اپنا تعارف كراتے ہوئے كہدرى
خيس كہ اب كے تمبر ميں ميرى عمر ہيں سال كى ہو
جھوڑوں كو بروں كى تفتگو ميں بولنا تو نہيں جا ہے
جھوڑوں كو بروں كى تفتگو ميں بولنا تو نہيں جا ہے

"ای خدا کے لئے اپنی اور میری عمر میں تو ماہ کا فرق تو رکھ لیا تھجئے۔" کیکس: کہ تہ کہا نہ معز ماک نہ کھا نہ معز

کین ذکرتو کھانے پنے بلکہ نہ کھانے پنے کا تھا اس سے وزن ضرور کھٹ جاتا ہے کین تکلیف بھی ہوتی ہے، اس خیال سے ہم نے بلا درد وزن گھٹانے کی گولیاں ایجاد کی ہیں کہ ایک کولی کھائے پانچ پوٹھ وزن گھٹائے، دو کھائے دس پوٹھ کم ہو جائے، تین گولیاں اسٹھی کھائے فیروزسنز کے ڈاکٹر وحید بھی تھے، ساؤنا باتھ ہم نے وہاں بہلی باردیکھا جس میں پہلے آپ وگرم کرے میں بٹھا کرابالتے ہیں، درجہ حرارت درجہ جوش ہے بھی زیادہ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کوفورا بھاگ کر برفائی پانی میں چھلا تک لگائی ہوئی ہے، ہم نے تو ایک بار کیا اور اس کے بعد درازی عمر کے لئے دعا کی ، ڈاکٹر وحید دو تین بار

''ہرغوطے کے بعد میں خود کو بفتر دی سال جوان ترمحسوس کرتا ہوں۔''

وہ پھر تیار ہورہے تھے کہ ہم نے روک لیا درکھا۔

''ڈاکٹر صاحب دوغوطے آپ نے اور لگائے تو غوں غوں کرتے لکلیں گے، ہمارے پاس تو آپ کے لائق نہ بہ ہے نہ چڈی ہے، نہ گرائپ واٹر کا ذخیرہ ہے۔'' بڑی مشکل سے مانے۔

\*\*\*

یا کتان ٹملی وژن والوں نے اشتہارات کے لئے بعض قاعدے ہوئے سخت رکھے ہیں، اگر آپ سگریٹ کے اشتہار میں کمی خاتون کو سگریٹ پینے اور دھوال اڑاتے دکھانا چاہج ہیں تو اس خاتون کی عمراکیس برس سے کمی صورت م نہیں ہونی چاہیے۔

سگریٹ کے ایک اشتہاری قلم کے لئے
انٹرویو لینے والوں میں ہم بھی بھے امیدوار ہی و
بہت آئیں، لیکن جب اعلان ہوا کہ جو خواتین
اکیس برس سے زیادہ کی ہیں، وہ آگے آجا کیں، و
سب ایک دوسری کا منہ دیکھنے لگیں، بعض تو بہت
اکیس برس کے ہوں ہوں اکیس برس کی،
اکیس برس کے ہوں ہمارے دشمن، بعض تو

بناتی ہیں ،آج کل کے زمانے میں جب کہ ہر چیز
کو بڑھ ابڑھا کر بتائے کا روائے ہے ، کورتوں میں
اتنا کسار قابل تعریف ہے ، البتہ زیادتی ہر چیز کی
بری ہوتی ہے جتی کہ اکسار اور عمر کھٹانے کی بھی ،
ایک صاحبہ کو ہم جانے ہیں کہ قیام پاکستان کے
وقت اٹھارہ ہیں برس کی تعییں ، پچھلے دنوں پھران
کی ایک تحریر چھپی جو خود نوشت حالات پر مشتمل
کی ایک تحریر چھپی جو خود نوشت حالات پر مشتمل
کی ایک تحریر چھپی جو خود نوشت حالات پر مشتمل
نے ایک محفل میں ان سے کہا کہ۔
نے ایک محفل میں ان سے کہا کہ۔
نر جمیں تو آپ کی اان تحریروں میں زیادہ حزا

W

W

W

''جمیں تو آپ کی اِن تحریروں میں زیادہ مزا آتا ہے جو آپ نے اپنی پیدائش سے پہلے لکھی تھیں۔'' بولیں۔

" کیامطلب؟" ہم نے کہا۔ " یکی 1945ء، 1946ء کی بات کررہے " پی

اس پر بوی مشکل سے انہوں نے اپنی عمر میں دس سال بوحائے، دس پھر بھی اپنے پاس رکھ لئے۔

ہماری قلمی ایکٹرسیں خاص طور پراس بات
کاخیال رکھتی ہیں کہ ان کی عمر نارواطوار پر بڑھ ہے
نہ پائے، ایک صاحبہ ہمارے ساتھ کی تعمیلی ہوئی
ہیں، ہیں برس کی عمر تک تو وہ اور ہم، ہمر رہ،
اس کے بعد ہم ایس سال کے ہوگئے تو وہ انجارہ
سال کی ہوگئیں، ہم بائیس کے ہوئے وہ انجارہ
کی ہوگئیں، بعد میں کیا ہوا، ہمیں معلوم نہیں
کیونکہ اب ایک مرت سے آئیں نہیں دیکھا، ہاں
قلم میں ضرور دیکھا تھا، جس میں وہ ایک بے بی کا
کردار کرتی، لولی پاپ چائی کد کڑے لگائی
دیکھائی دی تھیں۔

می بارایان کے سزیس مارے مراه

اچھی کتابیں پڑھنے کی عاوت ڈالیئے نن

والے کے ساتھ خاص رعایت، یعنی آب بندرہ

بونڈ کے بجائے سرہ بونڈ کمٹا سکتے ہیں جن

ماحب یا صاحبہ کو ضرورت ہو، ہیں رویے

اشتہارات و پکیگ کے لئے بھیج کرہم سے مفت

طلب كرين بلكه محصول واك بم اي ياس س

دیں محے، لفن دن کا خرج البتہ بذمہ خریداررہے

گا، مارے یاس ایک افریز کا شوقکیٹ می

موجود ہے، وہ سابقہ مشرقی یا کتان سے ایک

ہامی اینے ساتھ ولا بیت کے جانا جا ہتا تھا،

تركيب مجمد مين نه آني مي، آخر چند روز ماري

كوليان السي مسليل استعال كراتس حي كه وه

بالمى كا خلامه بلكه كيس بيرره كيا، اب كيا تها،

موث کیس میں بند کیا اور لے کیا ، مرضرور کیا تھا

کین آپ نے سنا ہوگا، زندہ ہاتھی ایک لا کھ کا ،مرا

公立公 -6世紀

W

W

W

ابن انشاء اردوکی آخری کتاب ...... ☆ خمار گندم ....... ☆ دنیا گول ہے ...... ☆ آوار وگر دکی ڈائری ..... ☆ ابن بطوط کے تعاقب میں .... ☆ طبتے ہوتو چین کو طبئے ..... ☆

چلتے ہوتو چین کو چلتے ...... تھ گری گری گری پھرا سافر..... ☆ خط انشاجی کے ..... ﷺ لا ہور اکیڈی، چوک اردو باز ار ، لا ہور

فون نمبرز 7321690-7310797

منا (15 جولاني 2014 منا



عبيادات ووظائف

وزيه ثفيق

# روز بے کی فضلیت

W

W

W

0

m

حضرت سلمان فاری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا، اس میں آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

''اپے لوگواتم پرایک عظمت اور برکت والا مہیندسالیون ہور ہا ہے، اس مہینے کی ایک رات (شب قدر) ہزار مہينول سے بہتر ہے، اس مہينے كروز بالله تعالى في فرض كي بين اوراس كى راتول ميس بارگاه الى ميس كمرے ہونے (لعنی نماز تر او تک پڑھنے) کونفل عبادت مقرر کیا ے، (جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے) جو حص اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب عاصل كرنے كے لئے غير فرض عبادت (يعني سنت یانقل) ادا کرے گا تو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابراس کا تواب ملے گااوراس تمہینہ میں فرض اداکرنے کا تواب دوسرے زمانے کے سر فرضول کے برابراس کا تواب ملے گابیمبرکا مہینہ ہے اور مبر کا بدلہ جنت ہے، بیہ بمدر دی اور م خواری کا مہینہ ہے اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندول کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے جس نے اس مینے میں کی روزے دار کو (اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لئے ) افطار کرایا

تو اس کے لئے گناہوں کی مغفرت اور آتش

دوزخ سے آزادی کا ذراجہ ہوگااوراس کوروزہ

دار کے برابر ثواب دیا جائے گا بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کی کی جائے۔'' آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں کہ''یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ،ہم میں سے ہرایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا تو کیا غرباء اس عظیم ثواب سے محروم رہیں سے ''

آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا۔
"الله تعالی بید تواب اس محص کو بھی دے گا
جو دودھ کی تھوڑی سی کی پریا پانی کے ایک گھونٹ
پر کی روزہ دار کاروزہ افطار کراوئے۔"

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے سلسله كلام جارى ركھتے ہوئے آئے ارشاد فر مايا كه اور جوكونى روز و داركو پورا كھانا كھلا دے اس كو الله تعالى ميرے حوض كوثر سے ايسا سيراب كرے كا جس كے بعد اس كو بھى بياس نه كئے كى تا كه وہ جنت ميں پہنچ جائے۔

اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آتش دوز خ سے آزادی ہے،اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف و کی کر دے گا اور اسے کا اللہ تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا اور اسے دوز خ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ (شعب دوز خ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ (شعب الایمان لیمنی معارف الحدیث)

روزے میں اختساب میں الدید میں مندراللہ بتدالی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ارٹاد فر مایا کہ ''جو لوگ رمضان کے روز ب
ایمان و اختساب کے ساتھ رکھیں گے ان کے
سب گزشتہ گناہ معاف کر دیتے جا کیں گے اور
ایسے ہی جو لوگ ایمان و اختساب کے ساتھ
رمضان کی راتوں میں نوافل (تراوی و تہجہ)
بردھیں گے ان کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف
گردیئے جا کیں گے اور ای طرح جولوگ شب
قدر میں ایمان و اختساب کے ساتھ نوافل پردھیں
گردیئے جا کیں گے۔ ( تیج بخاری مسلم، معارف
دیئے جا کیں گے۔ ( تیج بخاری مسلم، معارف

# روز ہے کی برکات

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

" ''روزه رکھا کرو تندرست رہا کرو گے۔" (طبرانی)

اور روزے ہے جس طرح ظاہری و باطنی مفرت زائل ہوتی ہے اس طرح اس سے ظاہرو باطنی مسرت حاصل ہوتی ہے۔

# روز ہے کی اہمیت

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ ''جب رمضان المبارک کا عشرہ اخیرہ شردع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرس لیتے اور شب بیداری کرتے لیعنی پوری رات عبادت اور ذکر و دعا میں مشغول رہے اور

ایخ گھر کے لوگوں لیمنی از دواج مطہرات اور دوسرے متعلقین کو بھی جگا دیتے تا کہ وہ بھی ان راتوں کی برکتوں اور سعادتوں میں حصہ لیس\_ (صحیح بخاری، وضح مسلم،معارف الحدیث)

W

W

روایت ہلال کی تحقیق اور شاہد کی شہادت

آنخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کی سنت میر محلی که جب تک روایت بلال کا جبوت نه ہو جائے یا کوئی عینی گواہ شیل جائے آپ روز بے شروع نه کرتے جبیا که آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے ابن عمر رضی الله تعالی عنه کی شهادت قبول کرکے روزہ رکھا۔ (زادالمعاد)

اورآپ ملی الله علیه وآله وسلم بادل کے دن کاروز وہیں رکھتے تھے، نہآپ نے اس کا تھم دیا بلکہ فرمایا ''جب بادل ہوتو شعبان کے تمیں دن پورے کیے جائیں۔''

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ فرمایا۔

''چاند دیکھ کرروزہ رکھواور چاند دیکھ کرروزہ چھوڑ دو، اور اگر (۲۹ تاریخ کو) چاند دکھائی نہ دیے تو شعبان کی تمیں کی گنتی پوری کرو۔'' ( سیح بخاری ومسلم ،معارف الحدیث)

# سحرى

حضور صلی الله علیه وآله وسلم کا ارشاد کرای ہے کہ "سحری میں برکت ہے، اسے ہرگز ہرگز نہ چھوڑنا، اگر پچھ نہیں تو اس وقت پائی کا ایک گھونٹ ہی ٹی لیا جائے کیونکہ سحری میں کھانے پینے والوں پراللہ تعالی رحمت فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لئے دعائے خبر کرتے ہیں۔ (منداحم، معارف الحدیث)

عند 16 مولاني 2014

### نطار

W

W

W

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے بندوں میں
مجھے وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جوروز سے کے افطار
میں جلدی کرے (یعنی غروب آفاب کے بعد
بالکل دیر نہ کرے) (معارف الحدیث، جامع
بالکل دیر نہ کرے) (معارف الحدیث، جامع
ترندی)

حضرت سلیمان بن عامر سے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ''جبتم میں سے سی کا روزہ ہو وہ محجور سے افطار کرے اور اگر محجور نہ یائے تو پھر یانی ہی سے افطار کرے اس لئے کہ پاتی کو اللہ تعالی نے طہور بنایا ہے۔

(مند احمر، اني داؤد، جامع ترندي، ابن ملجه، معارف الحديثِ)

حفرت انس رضی الله تعالی عنه ہے روایت پر۔

"رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مغرب كى الله عليه وآله وسلم مغرب كى المار سے بہلے چند تر مجوروں سے روزہ افطار فرماتے سے اور اگر تر مجوری بروقت موجود نه ہوتیں تو خنگ مجوروں سے افطار فرماتے سے اور اگر خنگ مجوروں سے افطار فرماتے سے اور اگر خنگ مجوری بھی نہ ہوتیں تو چند محون بانی پی لیتے سے ۔ " (جامع تر ندی، معارف الحدیث) معارف الله صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد ہو الله وسلم نے ارشاد مرمایا "روزے داری ایک بھی دعا افطار کے فرمایا "روزے داری ایک بھی دعا افطار کے وقت مستر دنہیں ہوئی۔" (این ماجہ، معارف

تراو<u>ت</u>

اکثر علاء اس بات پرمتفق ہیں کہ تروائی کے مسنون ہونے پر اہل سنت و الجماعی اجماع ہے، آئمہ اربعہ میں ہے بینی امام اعظم حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ او امام احمد بن طنبل رحمتہ اللہ علیہ ان سب حضر او کی کتابوں میں اس کی تصریح ہے کہ تروائی ہیں رکعات سنت موکدہ ہیں۔

# قرآن مجيد كاسننا

رمضان شریف میں قرآن مجید کا ایک میر ترتیب دارتر اور کی میں پڑھنا سنت موکدہ ہے ا کسی عذر ہے اس کا اندیشہ ہوکہ مقتری کمل نظر سکیں کے تو پھر الم ترکیف سے آخر تک در سورتیں پڑھ لی جا کیں، ہر رکعت میں ایک سورت ہو پھر دس رکعت پوری ہونے پر پھرانہی سورتوں دوبارہ پڑھ دے یا اور جوسورتیں جا ہے پڑھے دبارہ پڑھ دے یا اور جوسورتیں جا ہے پڑھے (بہتی زیور)

# تراوح يورامهينه بإهنا

تراوح کا رمضان المبارک کے پورے مہینے پڑھنا سنت ہے اگر چہ قرآن مجید مہینہ ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے مثلاً پندرہ روزہ میں قرآن مجید ختم ہو جائے تو باقی دنوں میں جی تراوح کا پڑھنا سنت کوکدہ ہے۔

# تراوی میں جماعت

تراوع میں جماعت سنت موکدہ ہے اگر چہ ایک قرآن مجید جماعت کے ساتھ فتم ہ چکا ہو۔

# تراوی دو دوزکعت کر کے پڑھنا

منا ( 18 ) جولاني 20/4 منا

تراوی دو دو رکعت کرکے پڑھنا جا پ

جارر کھت کے بعد اس قدر تو قف کرنا جا ہے کہ جی قدر نماز میں صرف ہوا ہے لیکن مقتد ہوں کی رعافت کرتے ہوئے وقت کم بھی کیا جا سکتا رعافت کرتے ہوئے وقت کم بھی کیا جا سکتا ہے۔ (بہتی زبور)

# تراوع كى اہميت

رمضان المبارك ميں تراوت كى نماز بھى الت موكدہ ہے، اس كا مجھوڑ دینا اور نہ پڑھنا گناہ ہے (عورتیں اكثر تراوت كى نماز كو جھوڑ دى ہيں) ايسا ہرگزنه كرنا چاہيے۔ عشاء كے فرض اور سنتوں كے بعد ہيں ركعت نماز تروات كرياھيں جب ہيں ركعت تراوت كے

# تراوی کی بیں رکعتوں پر حدیث

حفرت ابن عباس رضى الله تعالى عنه

رو چیں تو اس کے بعد ور برهیں۔ (جہتی

فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
رمضان میں ہیں رکعتیں اور ور پڑھا کرتے
ہے۔(جمع الزوائد ۱۲ اج ۳ بحوالہ طبرانی)
اگرچہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی
ضعف ہے لیکن چونکہ صحابہ کرام اور تابعین کا
مسلسل تعامل اس پررہا ہے اس کئے محد ثین اور
فقہا کے اصول کے مطابق بیحدیث مقبول ہے۔
فقہا کے اصول کے مطابق بیحدیث مقبول ہے۔
رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر
رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر
رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں صحابہ کرام ہیں
رکعت تراوت کے بڑھا کرتے تھے۔

رمضان المبارك ميں شب بيداري، توافل

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد

# شب قدر

تيرىباريد صف سے جنت كاستحق موكا۔

روزوں کوفرض فر مایا ہے اور میں نے رمضان کی

شب بیداری کو (تراوی اور تلاوت قرآن کے

لئے) تہارے واسطے (الله تعالی کے علم سے)

سنت بنایا ( کیموکدہ ہونے کے سبب وہ بھی

ضروری ہے) جو محص ایمان سے اور تواب کے

اعتقاد سے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان

کی شب بیداری کرے وہ اینے گنا ہوں سے اس

دن کی طرح نکل جائے گا جس دن اس کواس کی

حضرت رسول خدامتكي الثدعليه وآله وسلم

ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک بہت

ہی باہر کت اور فضلیت والامہینہ ہے اور میمبرو

فنكراور عبادت كالمهيند باوراس ماه مبارك كي

عبادت كا تواب ستر درجے عطا ہوتا ہے، جوكوني

اسے بروردگار کی عبادت کرے اس کی خوشنودی

حاصل کرے گا، اس کی بہت بڑی جزا خداوند

ماہ رمضان کے دخا نف

مرتبہ سورہ لیج پڑھنا بہت الفل ہے۔

ماہ رمضان کی پہلی شب بعد نماز عشاء ایک

رمضان شریف میں ہر نماز عشاء کے بعد

روزانه تین مرتبه کلمه طیب پڑھنے کی بہت نضلیت

ہے،اول مرتبہ برصنے سے گناہوں کی مغفرت ہو

ک، دوم مرتبہ بڑھنے سے دوز خے سے آزاد ہوگا،

تعالى عطا فرمائے گا۔

ماں نے جنا تھا۔ (نسائی،حیوہ اسلمین)

W

W

W

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها سے روایت ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی ارشاد فر مایا کہ شب قدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری دس راتوں کی طاق راتوں ہیں۔

فرمایا کہ اللہ تعالی نے رمضان المبارک کے کہ خری دس راتوں کی طا مولائی کے اللہ تعالی مولائی 2014

₩ N

ONLINE LIBRARY FOR PAKISDAN

مرتبه برركعت على روهے-

شارعادت كالواب عطاموكا-

بجيبوس شب كو جار ركعت نماز، دوسلام

ے را ھے، ہررکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ

قدر تنن تين مرتبه، سوره اخلاص تين تين مرتبه

پیپویں شب قدر کو دورکعت نماز پڑھے،

ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک

ایک مرتبه ،سوره اخلاص پندره پندره مرتبه پڑھے،

بينماز واسطي نجات عذاب قبر بهت الفلل

بعد سلام كے ستر دفعہ كلمہ شہادت پڑھے۔

ر مے، بعدسلام کے ستر دفعہ استغفار پڑھے۔

شب قدر کی دعا

W

W

W

0

m

حفرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنهما ے روایت ہے کدرسول النصلی الندعلیدوآ لدوسلم ے میں نے عرض کیا کہ بچھے بتائے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون می رات شب قدر ہے تو میں اس رات اللہ تعالی سے کیا عرض کروب؟ اور كيا دعا مانكون؟ آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا که به عرض کرو۔

ترجمه: \_ا الله آب معاف كرنے والے ہں اور کریم ہیں عفو کو پند کرتے ہیں لہذا مجھ سے دركزريجي \_ (معارف الحديث)

حضور انورسركار دوعاكم صلح الله عليه وآله وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے جو مرد یا عورت به خواہش کرے کہ میری قبر نور کی روی سے منور ہوتو اسے جا ہے کہ ماہ رمضان کی شب قدرول میں کثرت کے ساتھ عبادت الہی بجا لائے، تا کہ ان مبارک اور معتبر راتوں میں عبادت سے اللہ یاک اس کے نامہ اعمال ہے برائیاں مٹا کرنیکیوں کا تواب عطافر مائے۔ شب قبرر کی عبادت ستر بزار شب کی عبادتوں سےافضل ہے۔

الیسویں شب کو جارر کعت نماز دوسلام سے يره هے ہر ركعت مل بعد سورہ فاتحہ كے سورہ قدر ایک ایک بار، سورہ اخلاص ایک ایک مرتبہ یڑھے، بعدسلام کے ستر مرتبہ درودیا ک ہو ھے۔ انشا الله تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کے حق میں فرشتے دعائے مغفرت کریں گے۔

اکیسویں شب کو دو رکعت نماز پڑھے، رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر ایک ایک بار، سوره اخلاص تين تين بار يره هي، بعد نماز سلام پھیر کرستر مرتبہ استغفار پڑھے۔ انشا الله تعالى اس نماز اور شب قدر كا برکت ہے،اللہ یاک اس کی بخشش فرمائے گا۔

ماہ رمضان المبارك كى اكبسويں شب اکیس مرتبہ سورہ قدر پڑھنا بہت انقل ہے۔

دوسری شب قدر

ماه مبارک کی تیسویں شب کو جار رکعت ثما دوسلام سے پڑھے، ہررکعت میں سورہ فاتحہ بعدسوره فتدرايك ايك بإرادرسوره اخلاص تلي مین مرتبه پڑھے۔

انثا الله تعالی واسطےمغفرت گناہ کے بیرنما

تفييوين شب قدر كوآځھ ركعت نماز جا سلام سے بڑھے، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتح کے سورہ قدر ایک ایک بار، سورہ اخلاص ایک ایک باریز ھے۔

بعدسلام كسرم تبه كلمة تجيد يره هاورالله تعالی ہے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے الله تعالیٰ اس کے گناہ معاف فر ما کرانشا اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا۔

تفيسوين شب كوسوره يشين ايك مرتبه بسورا رحمن ایک مرتبہ پڑھنی بہت انقل ہے۔ تيسري شب قدر

ماہ رمضان کی پچیسویں تاریخ کوشب قدر کو ستائيسويں شب کو دورکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر تین تین عارر کعت نماز دوسلام سے پڑھے، بعدسورہ فاتجہ مرتبه اسوره اخلاص استاليس مرتبه يره هر گنا مول عُے سورہ قدرایک ایک بارہسورہ اخلاص یا یکی پانکے ک مغفرت طلب کرے، اللہ تعالی اس کے پچھلے بعدسلام كے كلمه طيب ايك سود فعد برا ھے۔ تمام كناه معاف فرمائ كاانشاالله درگاہ رب العزت سے انشا اللہ تعالی بے

ستائيسوس شب كوجار ركعت نماز دوسلام سے برد ھے، ہررکعت میں بعدسورہ فاتحہ کے سورہ تكاثر أيك أيك مرتبه، سوره اخلاص تين تين مرتبه ر معے، اس نماز کے روصے والے یر سے اللہ تعالی موت کی محق آسان کرے گا، انشا اللہ تعالی اس کوعذاب قبر بھی معاف ہوجائے گا۔

W

W

W

ستائيسوين شب كودور كعت نمازيز هے، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ اخلاص سات سایت مرتبه یوه هے، بعد سلام کے ستر دفعہ استغفار

انثاالله تعالى اس نماز كويزهنه والےاين جائے نمازے نداھیں کے کہ اللہ یاک اس کواور اس کے والدین کے گناہ معاف کر کے مغفرت فرمائے گا اور اللہ تعالی فرشتوں کوحکم دے گا کہ اس کے لئے جنب کوآرات کرواور فرمایا کہ وہ جب تک تمام بہتی تعتیں این آنکھ سے نہ دیکھ لے گا اس وقت تک اسے موت نہ آئے گا، واسطے مغفرت بیدعا بہت انقل ہے۔ ستائيسويں شب کو جار رکعت نماز پڑھے،

ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر تین تین سودہ اخلاص بچاس بچاس مرتبہ پڑھے، بعدسلام تجده میں سرد کا کرایک مرتبہ تیسراکلمہ بڑھے۔ اس کے بعد جو حاجت دنیاوی و دنیوی طلب كرے وہ انشا اللہ اس نماز كے يرصف والے کو دنیا ہے کمل ایمان کے ساتھ اٹھائے گا۔ ماہ رمضان کی انتیبویں شب کو جار رکعت نماز دوسلام سے پڑھیں ہررکعت میں بعدسورہ

ماہ رمضان کی بجیسویں شب کوسمات مرتبہ سورہ دخان پڑھے، انشا اللہ اس سورہ کے پڑھنے ے عذاب تبر ہے محفوظ ہوگا۔

بجبيوي شب كوبهات مرتبه سوره لنح يرمهنا واسطے ہرمراد کے بہت انقل ہے۔

ستائيسوي شب قدر كوباره ركعت نمازتين سلام سے پڑھیں ہررکعت میں سورہ فاتھ کے بعد سوره قدرایک ایک مرتبه سوره اخلاص بندره پندره مرتبہ پڑھیں، بعد سلام کے ستر مرتبہ استغفار یڑھے،انشااللہاس نماز کے بڑھنے والے کونبیوں کی عبادت کا تواب عطافر ما میں گے۔

ایک دن مرکزی کے ساتھ فرخ طاہر قریشی

ملاقات تک یادر کھاجاتا ہے (آہم آہم)۔ چلیں مزید وقت ضائع کیے بنا آپ لوگ میرے ایک دن میں شامل ہوجا تیں، میرے دن کا آغاز مج چیہ بچے سے شروع ہوجاتا ہے، الارم کی پہلی تیل پر آنکھوں کو لمتے ہوئے بستر کو الوداع کہتی میں اٹھ کھڑی ہوتی ہوں، پھر وضو

W

W

پرآ تھیں بند کرکے بیٹہ جانا میرے معمول ہیں شامل ہے۔ ان مجمومنٹس کی لذت گفتوں میں بیان کرنا

کے بعد فجر کی نماز ادا کر کے چھمنٹس جائے نماز

شاید ملن نہ ہو،اس کے خودآب بھی ایا کر کے دیکھیں گا، کہ ایا کرنے میں کسی درجہ سکون نعیب ہوتا ہے،اس کے بعد کرے سے باہرتکل آنی ہوں، اب میرارخ امی، الو کے کرے کی طرف ہوتا ہے، ای، ابو کو جگانے کے بعد میں فیرس پر چلی آنی مول، چونکه اس وقت برسو خاموتی ہوتی ہے، مجی کے کمروں کی کمڑکیاں وروازے بند ہوتے ہیں، آواز ہولی ہے تو ان يرتدول كى جوالله ياك كى حمد وثناء مي معروف ہوتے ہیں، بہت خاموتی اور مختذی ہوا میں برغرول کی ان آواز ول کوئن کر دل حد درجه خوتی محسوں کرنے لگا ہے، کلی میں سوئیرز اینے کام میں معروف ہوتے ہیں اور میں ہرروز بالکل جیکے ے ان کوایا کام کرتے ہوئے دیکھری ہوئی ہوں،، دس منٹ فیرس کی تظر کرکے میں دوبارہ اعربطی آئی ہوں، کمر کے مجی لوگ اہمی سورہے

ایک روز حتا کے ساتھ گزار نے کے لئے
جب بھی لیسنے کا ارادہ کیا ہر بارارادہ ڈاٹو ڈول ہو
کررہ جاتا تھا، کرفوزیہ آئی کا کہا اس بارٹالانہ کیا
اور بالآخر کا غذالم لے کر بیٹے تی گئی، گرنجائے ایسا
کیوں ہوتا ہے جب بھی ہم اپنے متعلق کر بھی کی اس لفظ کھو سے جاتے
ہیں، کب سے قلم ہاتھ میں لئے بیٹی ہوں گرنجال
ہیں، کب سے قلم ہاتھ میں لئے بیٹی ہوں گرنجال
ہیں، کب سے قلم ہاتھ میں لئے بیٹی ہوں گرنجال
ہورہا ہے لفظ بھر سے گئے ہیں جو جاتے
ہورہا ہے لفظ بھر سے گئے ہیں جو جاتے
ہورہا ہے لفظ بھر سے گئے ہیں جو جا ہے کے
ہورہا ہے لفظ بھر سے گئے ہیں جو جاتے کے
ہورہا ہے الفظ بھر سے گئے ہیں جو جاتے کے
ہورہا ہے الفظ بھر سے گئے ہیں جو جاتے کے
ہورہا ہے الفظ بھر سے گئے ہیں جو جاتے کے
ہورہا ہے الفظ بھر سے گئے ہیں جو جاتے کے
ہورہا ہے الفظ بھر سے گئے ہیں جو جاتے کے
ہورہا ہے الفظ بھر سے گئے ہیں جو جاتے کے

رے، شاید بیہ براکھاری کا المیہ ہے۔

جہاں ہم الی کہانیوں کے کرداروں کو لفظوں کے جال میں بوی آسانی سے جھٹر دیے ہیں وہیں خود کو لفظول کی ملکی می ڈوری سے مجمی خود کو بائد میں سکتے ، خیراب جب آلی نے کہ دیا ہے تو پھر تو جیسے بھی ہوا بنا ایک روز آپ كساته كزاراى موكا، حالانكه ين اس معاملے من برى ملى تابت مونى مون كونكه فطرقا من تنہائی پیند واقع ہوئی ہوں تو کہیں بھی جانے یا کسی سے بھی ملنے سے پچتی بچانی اینے کمر اور این کرے میں وقت گزارنا پند کرتی ہول، اب ایبالہیں ہے کہ میں بورنگ فطرت کی مالک ہوں، بن بہ ہے کہ کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ وقت این کھر میں مملی کے ساتھ گزاروں،اس کے باوجودا کر بھی کسی کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے تو پھر ایہ امکن تہیں ہے کہ اگل انسان مجھ سے بور ہوجائے ، بلکہ میری ملاقات کواگلی

### جمعته الوداع

رمضان المبارک کے آخری جعہ کو بعد نماز ظہر دو رکعت نماز پڑھیں، پہلی رکعت بیل سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اظلام دس بار، دوسری رکعت بیل سورہ اظلام کا فرون تین مرتبہ پڑھیں، بعد سلام کے دس بار دور شریف پڑھیں، بعد سلام کے دس بار درود شریف پڑھیں، پھر دور کعت نماز پڑھیں پہلی درود شریف میں بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اظلام دس بار، دوسری رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے درود شریف دس مرتبہ بعد سلام کے درود شریف دس مرتبہ بعد سلام کے درود شریف دس مرتبہ بعد سلام کے درود شریف دس مرتبہ پڑھیں۔

اس نماز کے بے شارفضائل ہیں اوراس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ تعالی قیامت تک ہے انتہا عبادت کا ثواب عطافر مائے گا، انشا اللہ تعالی۔

# رمضان کی آخری دان

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میں آپ کی
امت کے لئے مغفرت و بخشش کا فیصلہ کیا جاتا
ہے، آپ نے فرمایا کہ شب قدر تو نہیں ہوتی
لیکن بات ہے کہ ممل کرنے والا جب اپنا عمل
کردے تو اس کو بوری اجرت مل جاتی ہے۔

\*\*

فاتحہ کے سورہ قدرایک ایک بار، سورہ اخلاص پانچ پانچ مرتبہ پڑھیں، بعد سلام کے دورود شریف ایک سود فعہ پڑھے۔ انشا اللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کو دربار خداوندی سے بخشش مغفرت عطاکی جائے گی۔

W

W

W

m

# ظائف

ماہ رمضان المبارک کی انتیبو س شب کوچار مرتبہ سورہ واقعبہ پڑھے، انثا اللہ تعالیٰ ترقی رزق کے لئے بہت انصل ہے۔ ماہ رمضان کی کمی شہر میں اور فرن عیث

ماہ رمضان کی کئی شب میں بعد نماز عشاء سات مرتبہ سورہ قدر پڑھنی بہت انشل ہے، انشا اللہ تعالی اس کے پڑھنے سے ہر مصیبت سے نجات عاصل ہوگی۔

انشا الله تعالى درگاه بارى تعالى ميس عاجت ضرور پورى بوگى\_

# لما كف

ستائیسویں شب قدر کو ساتوں مم پڑھے، یہ ساتوں م عذاب قبر سے نجات اور مغفرت گناہ کے لئے بہت انفل ہے۔
ستائیسویں شب کو سورہ ملک سات مرتبہ پڑھنا واسطے مغفرت گناہ بہت فضلیت والی ہے۔
پڑھنا واسطے مغفرت گناہ بہت فضلیت والی ہے۔
انجے ہیں شدہ ق

# يانچويں شب قدر

انتیبویں شب کوچار رکعت نماز دوسلام سے
پڑھیں، ہررکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر
ایک ایک بارسورہ اخلاص تین تین بار پڑھیں،
بعد سلام کے سورہ الم نشرح ،سترمرتبہ پڑھیں۔
بعد سلام کے سورہ الم نشرح ،سترمرتبہ پڑھیں۔
یہ نماز کامل ایمان کے لئے بہت انصل

هنا (23) مولاني 2014

ولاني 2014 مولاني 2014

ہوتے ہیں، مر مجھے چونکہ سکول جانا ہوتا ہوتا ہوتا

پاک سوسائی فات کام کی مخطئ پیشمائی والت کام کے مختی کیا ہے = UNUSUS

♦ عیرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل کنک 💠 ڈاؤنلوڈنگ ہے پہلے ای ٹک کاپر نٹ پر او بو ہر پوسٹ کے ساتھ اوراجھ پرنٹ کے ہوجود مواد کی چیکنگ اوراجھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی

W

W

C

المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل رہنج الگسيشن 💠 ۾ کتاب کاالگ سيشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ أسائك يركوني بهى لنك ديد نهيس ألمين المين ا

We Are Anti Waiting WebSite

♦ ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تبین مختلف سائزول میں ایلوڈ نگ سپريم كوالى منارىل كوالى، كمپرييند كوال ♦ عمران سيريز از مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ مکوڈی جاسکتی ہے ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں لئے کہیں اور جانے کی ضرورت مہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

# WW.PAKSOCIETY.CO

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



ريثان كررما موتاب، سواويس كوماته بكركربس ے اتار کر باہر کی طرف دھلیل کرخود تیار ہونے کھڑی ہو جاتی ہوں اساڑھے سات بس ہونے کو ہوتے ہیں اور سکول شارث ہونے میں بس بندرہ منٹ مزید بالی ہوتے ہیں، اس کئے میں ا بی محضری تیاری کے ساتھ ریڈی ہونی گاؤن الفائے ایکدم تیار ہوئی ہوں، اب تیزی سے سٹڈی میل سے اپنی تمام بلس سمیٹ کر میں فیفان کے کمرے میں چلی آئی ہوں، جس کے خود کے سکول جانے میں بس تھوڑا ٹائم رہتا ہے اس کے باوجود بھی وہ مزے سے سور ہا ہوتا ہے مروہ میراا تنا اچھا بھائی ہے کہ میری مہلی ایکار پر آ جميں ملا ہوا، ميرے ساتھ چلنے كو اٹھ كمر ہوتاہ، کیونکہ مجھے سکول تک چھوڑنے کی ذمہ داری ای کی ہے سواب ہم چلنے کے لئے بالکل تیار ہوتے ہیں، وقت کی سونی مزید آگے سرک رہی ہوتی ہے، مجھے جانے کی جلدی بھی ہوتی ہے طرامی ابوے دعا لئے بنا کمرے جانا میرے لئے مملن عی میں اس لئے بلس ہاتھ میں گئے ای سے بین میں سے بی دعا لیتی ابو تی کے باس جل آئی ہول، ان سے دعا سمیث کرمسراتی ہو میں فیضان کے ماس جل آلی ہوں جو انجی کا نیندآ تھوں میں لئے میرے انتظار میں کھڑا ہو ب،ایے میں روز کی طرح اسے تھوڑی می ڈانٹ یلادیا کرنی ہوں کہ کب سے جا کے ہوئے ہوگ ابھی تک نیند میں ہو، ایس حالت میں گاڑی جلا کے تو خود کونہ بھے مگر مجھے ضرور کرا دو کے اور روز کا طرح وہ میری ڈانٹ من کریہ کہتا آگے بڑھ جا ہے کہ جناب آپ کب سے جا کی ایکٹیو ہو چکا ہیں، میں البھی جا گا ہوں اور البھی تک نیند میں موں، خریاری محری اس جان ہو جھ کر کی جانے والی بحث کے ساتھ ہم کمرسے باہر چلے آ

ایے جھے کے کام کرکے جاتی ہوں، تو بس اب ہے میرا کام کا ٹائم شروع ہوجاتا ہے،سب سے يهليمور علاكر مين حيت ير جلي آني بول وبال . موجود برغدول كے لئے ركھ برتنول مي ياني ڈال کر میں واپس نیے چلی آئی ہوں، میرے یے آنے تک ای جان نیندے بیدار ہو کر کن میں ماہ بدولت کے لئے ناشتہ تیار کرنے کے لئے موجود ہوتیں ہیں، بس بھی ایسا ہوتا ہے کہا می کی طبیعت تھک نہ ہوتو ناشتہ خود بنانا براتا ہے، ورنہ عموماً ای جان بڑے بیارے میرے لئے ناشتہ بنائے ساتھ میں میرائے بلس تارکر کے رکھدی ہیں، ای کام سے فراغت کے بعدامی باتی بہن بمائیوں کے ناشتے کی تیاری میں لگ جاتیں ہیں، جہاں تک ملن ہوتا ہے میں ان کی سیلی کی ہوں، پھر جب وقت کی طرف نظر برانی ہے اور کم وقت رہ جانے كا إحساس موتا ہے تو افي كوائے تیار ہونے کا بتالی مین سے باہر نکل آئی ہوں، من سے باہر کے میرے سلے قدم یر عی ہردوز کی طرح ای کی چھے سے آواز سانی دیتی ہے "اولیس کے سکول جانے میں بھی تھوڑا ٹائم باتی ہےاہے بھی اٹھا دو' اور میں سعادت مندی ہے بی اچھا کہتی اولیں کے ماس جلی آنی ہول، جو سوتے ہوئے اتنا بارا لگ رہا ہوتا ہے کہاس کی نیندخراب کرنے کو ذرا دل میں جا ہتا، مراس کا سکول جانا بھی تو ضروری ہوتا ہے اس کئے دل میں افرتے اس کے لئے سارے بیار کو تھکتے ہوئے میں اس کوجلدی اٹھنے کا کہد کر باہر آ جاتی ہوں، فریش ہونے کے بعد دوبارہ سے اولیس کی طرف رخ کرلی ہوں جواجی تک نیند کے مزے لےرہا ہوتا ہے، بس اب وقت بھی پر لگا کراڑان بجرنا شروع كر دينا ب شايدات لئے جلدى كرنے كے باوجود بكى دير ہونے كا احمال

W

W

W

O

m

عدا ( 24 ) جولاي 20/4

اب چونکہ یکی میں مجھے کوئی خاص انٹرسٹ

" آب سے کچھ کہنا ہی تضول ہے،خود بھی

"بال وتمارا في جي توراناي آرابم

جس يروه احتياجاً واك آؤك كرنا لاؤرج

ہیں، ایک منٹ ذرائم میں، اس سکول کے ذکر لئے ان کے ساتھ وفت اچھا گزرجا تا ہے، ڈیڑھ ہے آب ہیں مجھ سکول کرل تو میں سمحدرے؟ یج سکول سے چھٹی ہوتی ہے بونے دو بجے تک میں کمر واپس آ جاتی ہوں، تھوی سی تھکاوٹ الرايات وجان ليس مسكول يدمي مين محسوس ہوری ہونی ہاس لئے چینے کہ بعد میں يرهانے جانی ہوں، تي بان، الحي ايك ماہ يہلے قوراً موجالی ہوں، ایک ڈیڑھ کھنٹے کی نیند لے کر ی میری انٹرن شب پر جاب ہوتی ہے، چونکہ جب استى بول تو اجمامحسوس كررى موتى مول میں ایم ایس سی میتھ ہول اور ڈیڑھ ماہ پہلے عی محمر کی تماز ادا کرنے کے بعد کھانا کھا کرای کے ام الیس م ملیث کیا ہے اور خوش سمتی سے پاس بیشہ جاتی ہوں جہاں باتی جہن بمانی مجی جاب مجمى نورانى لك كل-موجود ہوتے ہیں ، کھ درران سے کب شب کے نیک کی میں بیشہ سے شوقین رعی مول

اس لئے جسے عی جاب ہولی میں بری خوتی خوا جوائک دے دی، جاب سے پہلے جواگر ایے شب وروز کے لئے لکھنا ہوتا تو شایدبس میں اٹنا ی لام یانی کہنے کے بعد شام ہوجاتی ہے اور دان حتم ہو جاتا ہے، مراب دن اتا ایکو ہو میاہ جس طرح سنوون لاكك عن مواكرة قاء و اب معروفیت می وی ہے جوسٹوونٹ لاکف میں ہوا کر لی تھی، اب دن اچھا کر حد درجہ معروف ہوچلا ہے، خبراب چلیئے سکول کی طرف برجة بن، ليضان كوسكول يرصف جانا موتا بير وہ دس منٹ کا سرجزی سے ڈرائیو کر کے یا گا من من محصي سكول يبغيا كروايس جلاجاتا ب، مِي سكول الله على مولى مول آرائيول المم لكا كر ساف روم من على آلى مول جال بالى محمرد ے سلام دعا کے احدرجشردا فحامے کاس روم کا رخ كرتى مول، اسكول من المبل كے بعد سے اورا دن میتھ اور فزکس کے پیریڈز کیتے ہوتے سمي كزرتا ب وه ايك الك عي احوال بن جاتا ب جوار ح ركر في من شايد مرصلي م م جائیں، ای لئے بس اتنا کائی ہے کہ میتھ میرا پندیدہ سجیک ہے تو تمام بدی کلایر می بدما كركاني احجا لكاع اورسب سائيل بات بير

W

W

W

O

m

برد مکھنے جس دول کا جھے اس سے ریموٹ ولا دس مجھے چی ویکھناہے۔" نیس ہے وی برے آرام سے موڑی ی ب ایمانی کرنی فیضان کوجوایب دے کرخود جمی اولیں ك ساته وورك مون ويلصف بيشه جالي مول اتب نیفان دراسا چ جاتا ہے جی ہیشہ کی طرح اس کی ناراصلی میں ڈویے الفاط انجرتے ہیں۔ بي بن كركارتون و يكھنے بيٹھ جاتی ہيں۔' ماتھ ساتھ جھولوں سے بلل ی شرارت کرتے موے اٹھ کوری ہولی ہوں کونکداب کام کا ٹام بار برانا و يلحف بينه جات مو-" فروع ہو چا ہوتا ہے، شام ہونے میں بس تحور وردت بالى موما باس كيم يدونت منافع ے باہرتک جاتا ہے، دل میں ذرا سا افسوس تو کے بنارات کے لئے آٹا کوئرھ کرد کود تی ہول اجرتا ہے اس لئے بس درای در اولی کے ابوآ عے ہوتے ہیں اور جائے کی فرمائش بھی ہو ماتھ دے کر میں انساف کرنے کے خیال ہے مل مولی ہے اس لئے حاضر افراد کے لئے جانے ریموٹ فیفان کے حوالے کیے خود باہر آ جالی ما كر تمام يرتن سمين ان كود حوف كورى موجافي ہوں جہال رات کی روتی بٹا کر پٹن میٹی ہوتی باہر موں،اس کام سے فرافت کے بعد شام کی مفاق آ جانی ہوں، اب ابواور بھائی لوگوں کے آئے شروع ہو جاتی ہے، اس دوران عمر کی تماز کا ہے پہلے تک کا وقت سارا فراغت کا موتاہے جس وت بوجاتا بمنازادا كركيش في وى لادك یں بھی موڈ ہے تو کوئی بک پڑھ لیتی ہوں یائی من چل آنی ہول جہال دونوں چھوٹے بھائول ول دی کھ لیتی ہول ورنہ اسکے دن کے میچر کو ایک نظر دی کو کسلی کر لیتی ہول،مغرب کے بعدے ہلی سے نیندآ تھوں میں بیرا کرنے کو تیار ہولی اور لائف بھی جا چکی ہوئی ہے،اس وقت میں ہر باريكا اراده كرتى مول كهآج تو مرور كجه نيا لكمه لول کی مرمهریائی ہوئیند کی جو ہریاراس ارادے کو کل پر ڈال ویتی ہے کہی وجہ ہے ان دنوں لکمیا جیے بالکل بند ہو کر رہ کمیا ہے، اب جب آہتہ

مي روزي طرح الي بند كالعيل ديمن من جمكر ہورہا ہوتا ہے، میرے وہال داخل ہوتے ع دونوں کارخ میری طرف موجاتا ہے۔ آلی مجے "ورے مون" (کارٹون) و ملمنے ہیں، اولیں نے منہ بسور کر ایل فرمائش كرت موئ في وي ريموث كومزيدات في م کرنے کی کوشش ہوتی ہے جبکہ فیضان نے فو ی اک چ ما کراس کی فرمائش کورد کرنے کی کوفش کی ہوتی ہے۔

"اور عمون يراني آرے يل جو ي يہلے ديكي چكا ہے اى كے ش اس كودوباره سے

انظار کر رہی ہوں تا کہ جب وہ دودھ لے کر آئي تو حرم كر دول، تو بيج تك بماني كي آمه ہوتی ہے مجھے نیندے جگا کروہ چلے جاتے ہیں اور میں آدھ ملی آ محمول کے ساتھ بین میں آن کوری ہوتی ہوں، دودھ کرم کرے میں عشام کی نماز ادا كرتى مول، لائث آنے كے ساتھ بعائى اورابوآ تھے ہوتے ہیں ان کو کھانا سرو کرنے بعد ان کے لئے جائے بنائی ہوں، پرا کے دن کے لئے کیڑے بریس کرتی ہوں، سب جائے سے فارغ ہوتے ہیں تو تمام برتن سمیث کر چن میں چلی آتی ہوں، 🚽 🏂 وی پر چونکداب بمائی لوگوں کا قبضہ ہوتا ہے تو جو بھی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تھوڑی می در ان کا ساتھ دیے کے لئے بیٹے جاتی ہوں،اس دوران کی وی کے ساتھ ساته سل فون مى چيك كريشي مول، جب نیندسے نے حال ہونے لکتی ہوں تو ان کور سب کوشب بخیراہتی اینے کمرے کی طرف چل دیق مول جہال میرا بارابسر میرا معظم موتا ہے ، مربالكل بے خر موتے سے درا يہلے ميں مجمنس ابنااحتساب كرنے من زور لكاني موں كرآج ون بجر من في كيا كيا، الركسي علمي كا

W

W

W

a

O

C

C

يده كرسوجاني بول-تو جناب بيتها ميرے شب وروز كا حال جھے اپنا دن گزار کر اچھا لگاہے، آپ کومیرے ساتھ دن گزار کر کیما لگا؟ ضرور بتائے گا، سیشکی بيضرور بتايئ كاكه بورے دن مل كون سالحه میرے ساتھ گزار کرآپ کو حزا آیا؟ انشاء اللہ مجر سی سلسلے یا تحریر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہو كى، جب تك كے لئے الله عمران-

احساس مواتو تو الله تعالى سے معانى طلب كرتى

آئدہ علظی نہ کرنے کا ارادہ کرنی آیت الکری

عنا (27) جولاني 2014

2014 جيد ( 26

公公公

آسته جاب من سيث مولى جاري مول وانشاء

الله كوشش كرول كى كه زياده نه مح روز ايك آدها

صفى لكه ليا كرول، سوكى جاكى كيفيت من بعاني كا

کہ میری تمام اسٹوڈنٹس بہت ایکی ہیں، اس





تتيبوين قسط كاخلامه

نے کی طلاق کے باحث شاہ ہاؤس کے کمین شدید صدے سے دوجار ہیں، ایسے میں تیمورا تی فطبعة كوظا بركرتے ہوئے يولينش مزيد يوحا تا ب اور زينب سے ملنے كى كوشش كرتے معا ملے كوكنيم بلایتا ہے، ایے میں پیا جان حالات کی زاکت کے پیش نظراک فیملے کرتے ہیں، جہان سے زینب

جہان ڈالے کی بیاری کے متعلق جان کرخود کوفضا میں معلق محسوس کرتا ہے۔ جہان ڑالے کو کھونے کے تصور سے ہراساں ہے، ایسے میں ڈالے اسے زینب سے نکاح کوفور را کرتی ہے، صرف وہی نہیں جب معاذبھی وہی ہات کہتا ہے اور اس کے علم میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جان کی خواہش تو جہان کے پاس انکار کی گئجائش ختم ہوجاتی ہے۔ معاذ اور پر نیاں کے تعلقات کی سردمبری جہان کی بہتری کی کوشش اور معاذ کو سمجھانے بجھانے کے

باوجود برحتی جاتی ہے۔

چوننيوس قبط

ابآپآگے پڑھیے



W

W

W

W

W

m

بہ ڈالے نے بے ساختہ نظریں چرالیں۔ " جھے نماز پڑھنی ہے گی! مجرسونا عی ہے۔"

"نمازی تو میری بنی پہلے بھی می اب کھرزیادہ عی عبادت گزارتیں ہوگئ؟" انہوں نے چمیڑا تھا، ڑالے بوجل دل سے ڈراسام سرائی۔

W

W

W

t

C

" میں محسوں کر رہی ہوں ڈالے تم اب سیٹ ہو، نہ ڈ منگ سے کچھ کھاتی ہونہ میرے یاں بیٹھتی ہو، جھے تو لگا ہے جسے رونی بھی ہوتم ، جہان نے تو مجھیس کہا مہیں؟"ان کی گری نظریں جسے اعدتک از كر بعيديانے كى جدوجد من معروف ميں ، ۋالے كويے جينى نے آن ليا۔

"ایا کھیں ہے گی، بس کھ طبعت تھیک ہیں گی۔"اس نے جسے جان چرانا جاتی مز آفریدی

" جد ماہ ہوا ہے میں تہاری شادی کو مرتم ابھی تک پر یکوٹ نہیں ہوئیں بکل چانا مرے ساتھ میں تہارا چیک اپ کرانا جا ہوں گی، جہان کا رویہ و بہتر ہے نا تھارے ساتھ؟"منز آفریدی کی باتوں نے ڑالے کے چرے کود بگا ڈالا تھا،اس نے خفت زدہ اندازہ میں نظریں جھالیں اور بے مدعاج ہو کر بولی

' بھے آپ کا شاہ یہ ٹک کرنا اچھا جیس لگامی ، وہ صاف کواور کھرے دیا نتدارانسان ہیں ، اولا د ك معالم من ويرالله كي طرف سے ہے۔"

"او کے او کے تم نے تو ہرا مان لیا، میری جان میں بحول جاتی ہوں تم اپنی ماں سے زیادہ اسے شوہر سے محبت کرتی ہو۔' انہوں نے منتے ہوئے کہ کراس کا گال میتنیایا تعاادراسے نیک تمناؤں سے نوازنی لیك كئیں، ۋالے كراسائس بر كے جائے نماز بچارى كى۔

"ب شک الله کی یاد میں عی داوں کاسکون پوشیدہ ہے۔" وہ اس بات کوجائی تھی۔

ہا سپلل کی شفاف راہداری میں اس مل موت کا بنانا طاری تھا، رات کا تیسرا پہر تھا اور ہرسو ہو کا عالم، بس ماحول میں بھی بھارکسی استیر کے تھیٹنے یا پھر کسی وارڈ ہوائے کے جواد س کی سرک سرک سنانی دے جالی ، ایم جسی آ پریشن روم کا درواز و بند تھا اور وہ سب باہرایک اضطراب اور وحشت کے عالم میں موجودا بی این سوچوں میں کم تھے، میر صیال چڑھتے ہوئے جانے کیے برنیال کا پیرمز حمیا تعااور وہ متعطے بغیر کرتی جلی تئی تھی، بیاس کی کربناک اور داروز چھیں عاصی جس کی وجہ ہے آن کی آن میں کمر مجریکے سارے افراداس کے کردجم ہو گئے تھے، جو ہر لحدایے عی خون میں ڈوئی جاری می بس چر طبراہ یہ می ا کیے برحوای اورا فرا تغری سی مجملی می ہرسواوراہے بہت عجلت میں ہاسپھل لے جایا حمیا تھا،معاذ البھی کچھ در بل عی کمرے لکا تھا، کہاں کوئی مجی جیس جانیا تھا، آپریشن سے پہلے چھر پیرزیداس کے سیحر کی ضرورت بڑی می اور جہان اس سے رابط کرتا ہار گیا تھا، مجراس کی زعرتی یا موت کے اس بروائے سے بیا كريمائن لے لئے محمة بنے ، يحفظ من محفظ سے آبريش روم من محفظ ہونے كے آئے تھے اور يجھے سب کی جان سولی پاتھی ہوئی تھی، معارابداری کے سرے یہ بھاری قدموں کے دوڑنے کی آواز الجری اور اکلے چند کھوں میں معاذ ان کے سامنے تھا، چہرے یہ ہراس آنکھوں میں اک انجانا ساخوف کئے وہ کتنا

کال منبط کو میں خود مجی تو آزاؤں کی میں این ہاتھ سے اس کی دہن سجاؤں کی مرد کرکے اے جاندنی کے ہاتھوں میں میں اینے کمر کے اعرفروں میں لوث آول کی بدن کے کرب کو وہ بھی نہ مجھ بائے گا من دل مين روون كي آعمون مين مسراول كي وہ کیا گیا کہ رفاقوں کے سارے لطف مجے یں س سے روٹھ سکوں کی سے مناؤں گ وہ ایک رشتہ بے نام بھی تہیں لیکن میں اب بھی اس کے اشاروں یہ سر جھکاؤں کی بچا دیا تھا گلاہوں کے ساتھ اپنا وجود وہ سو کے اٹھے گا تو خواہوں کی راکھ اٹھاؤل کی اب اس کا فن تو کس اور سے منسوب ہوا میں کس کی نقم اکیے میں مخلاؤں کی جواز ڈھونڈ رہا تھا وہ ٹی محبت کے وہ کیہ رہا تھا میں اس کو بعول جاؤں کی

W

W

W

m

اس نے گہرا سالس بحرکے بروین شاکر کی بک کو بند کیا تو سرورق کے چکنے کاغذیراس کی توک مر گان ہے بھرنے والے آنو مجیل کردور تک الو ملتے بطے گئے ، دکھ سے بوجل مسكان اس كے موثول ر اتری تھی، شام سے اب تک وہ لتنی بے چین تھی، کس درجہ وحشت زدہ، دھیان کے تمام چیمی لحد لحمہ ازان برح رے تھے۔

"اب وہ تیار ہورہے ہول کے،اب نکاح ہوا ہوگا،اب زینب کو کمرے میں لایا کیا ہوگا،اب شاہ ہاؤس آئے ہول مے، دونوں نے پہیل کیابات کی ہوگی، چرعدوقا سے پہلے فلطیول کا اعتراف مجھ آنسو پر مسرا ہد، روضنا منانا اور پھر ..... "اس کے آھے کی تمام سوچس اس کے وجود بس منتن مجر جاتیں تودل من وحشت سے براہوااحساس، وہ ہر بارسر محظی اور ہر بارخود کو جمر کی-

اے كم ظرف موكرنيل سوچنا تھا، اے خود سے اسے دل كو بھى وسيع كرنا تھا، كر كرب ايما تھا مجرا ہد اتنی شدید می کداس کی ہر کوشش ناکام جاری می ، متنی بار بوری شدت سے دل جا ہا تھا جہان ہے بات کرے مراس نے ہر بارخود کو تی سے روک لیا تھا، آج کے دن اس نے جہان کو ہر گرجیس پکاریا تھا، آج کی رات اس نے جہان کوائی یادلین ولا ناتھی، بیاس کا خود سے عبد تھا جواسے بی خوان رالائے جار ہاتھا، جب بدوحشت مجمداور بھی سوا ہونے لگی ، تب وہ وضو کی نیت سے واش روم میں بند ہو گئی می ا ہاہرآئی تو کرے میں سزآفریدی کوموجود یا کرفدرے جران ہوئی گی-

"كى آپ اس وقت؟ خريت آپ مونى كيلى؟" " يى سوال من تم سے كرنے آئى موں ، ايك نے رہا ہے اور تم الجى تك چررى مو-"ان كے سوال

المراد 30 مرادي 2014

ہے۔ بخت جان ہوتم ، مروکی ہر گرنہیں ، میری جان اتن آسانی سے نہیں چھوٹنے والی تم سے۔ " پیتر نہیں اس ونت وہ اتنا بے رحم اور سفاک کول ہوگیا تھا کہ اسے نہ پر نیاں کے زرد پڑتے چرے بہرس آیا نداس ى آئلوں ميں افرنى كى بداوراب الى عى بے رحم آوازكى باز كشت اسے سنانى دى مى تو دل ميں وحشت ی برگئی،اسےاحساس تک نہ ہوسکا اوراس کی آنھوں سے کتنے بی آنسوٹوٹ ٹوٹ کر بھرتے بطے محے، ضد ....انا ....اورخودی کے زعم میں جلا وہ کیا کھونے جار ہاتھا،اے احساس مواتوجے یا گل مونے لگا

W

W

W

O

C

"معاذ .....رور ہے ہوتم ؟" جہان کی اس پہنگاہ پڑی تواسے بچوں کی طرح سسکیاں بھرتے و کھے کر وہ تریب آکر سششدر سابولا تھا، جواب میں معاذ اس کے کا عرصے سے لگ کرخود پہ پوری طرح صبط کھو

" میں مرجاؤں گا ہے اگراہے کچے ہوا، وہ ٹھیک تو ہوجائے گی تا ہے؟" اس کی آنسوؤں سے بھیگی بحرائی ہوئی آواز میں کتنے خدشوں کی میلغارتھی، جہان ٹھنڈا سالس بحر کے دہ گیا تھا، کیا چیز تھاوہ؟ اسے

"الله سے دعا كرومعاذ يسب كھاى قادرمطلق كے باتھ من ہے، دعا كروالله يرنيال كى مشكل كو آسان بنا كرام صحت اورزعركي سے واز دے۔

جہان خود بے تحاشا مصطرب تھا مراس بل اس بہت رسان سے کبدر باتھا، معاذ کچے درساکن سا اں کے ساتھ لگار ہا پھر آ ہستی سے الگ ہو گیا، کچھ کے بغیروہ بے آواز قدموں سے پلٹا تھااور وضو کر کے جائے نماز کا اہتمام کے بنای مجدے میں کر کیا تھا، اے ہیں پتہ تھااس نے کس اعراز میں اور کیے رب کو پکارا تھااہے بس میدیا د تھااس نے اللہ سے صرف ایک بی التجا کی تھی، وہ تھی پر نیاں کی زعر کی کی وعا۔

جرکی اذان کی پہلی ایکارفضا میں کوجی تھی، جب جہان دوبارہ شاہ ہاؤس واپس آیا تھا، پورے شاہ اؤس کی لائینس آن میں، نوریہ حوریہ اور میں موجی رات سے نکاح کی تقریب کے باحث ادھری میں اجی بھی آتے ہوئے اس نے سامنے کیٹ یہ تالا دیکھا تھا با تیک پورٹیکو میں کمٹری کرے وہ اعرونی صب ک جانب آیا تو سب سے پہلا سامنازینب سے علی ہوا تھا، آف وائیٹ شیفون کے خوبصورت می کڑھائی ے آراستہ موٹ میں ملوں ہمریک دویشہ نماز کے اسٹائل میں کیلئے وہ جیسے ای کی منتقر می اسے دیکھتے جی ایک دم کھڑی ہوگئی۔

''پرنیاں کیسی ہے؟'' نکاح کے بعیدیہ باضابطہ دوسراسامنا تھاجہان کااس سے،اس سے پہلے جب وہ اعداآیا تھا تو وہ نوریہ سے الجھ رہی می، جہان خوراتے ہوئے مماہے فاطمہ کو لے کرآیا تھا، بغیر کھے کے فاطمہ کوآ کے بوھ كراس كى كوديس ۋال ديا ، نورىيكر اكركى كى يابرنكل كى كى-

"آب كے ساتھ جنى زيردى مونى مى موكى، مريد جركرنے كى خود يەمپرورت مين، مجمعادر ميرى بين كوآب سے كونبيں جاہے ہوگا۔" وواسے ديھے بغيراس سے خاطب ہوئي مى، جہان کچے چونك كررو

> ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

مخلف لگ رہا تھااس معاذ ہے جس سے ویچھلے کی مہینوں سے جہان واقف تھا۔ "كيابوابات إزياد كهدم القاسر ميول عرى ب-"الى كا وازيس بعى الديش مرسرات تنے، جہان کے ہونٹوں سے سردآہ برآ مد ہوئی تلی۔ ''ڈونٹ یووری، ڈاکٹرزنے بچے کی طرف سے کمل اطمینان دلایا ہے، سارا خطرہ تو پر نیاں کی جان

كوہے۔" جہان عادت كے برخلاف اس پہ طنز كر كميا تھا، وہ اس كى پر نيال كى جانب سے برنى جانے والى برعبتي اوربسلوكي يدب تحاشا كرهتا تمار

" كِيا كَهِنَا عِلْ جِيْ مِو؟" معاذ كرل كود هكا سالگاتها، جهان كي مونول په زېر خدر مجيل كيا-" جہیں اپنے بچے کی فکر ہے نا؟ اسے کچھیں ہوگا نا امیدی تو ڈاکٹرزنے پر نیاں کی طرف سے ولائی ہے۔" جہان آج اے ہر کر معاف کرنے کے موڈ میں میں لگا تھا، معاذ بکاخت سکتے میں آ حمیا، جہان حقی سے اسے د مجمتا ہا کی جانب چلا میا جو اشارے سے اسے باس بلا رہے تھے جبکہ معاذ ہوں وبوار کے سہارے بیٹمتا چلا گیا تھا جیے جسم ہے سی نے ساری توانائی ایک کیے میں تجوڑ لی ہو۔ "بیٹانی اس سوٹ کے ساتھ امھی کھے کی میر کس کر دول؟"

سے جب وہ تیار ہونے لگا تھا تو پر نیاں نے جان ہو جو کراسے ناطب کیا تھا، پچھلے کچے دنوں سے وہ اس میں بہت نمایاں تبدیلی محسوں کررہا تھا، وہ ہروقت اس کے آتے پیچھے پھرنے لی می ، ہر کام بھاگ بماک کرخودسرانجام دینے کی کوشش کرتی ، معاذ نے زیادہ توجہ بیل دی می مراس وقت جسنجملا کیا تھا۔ " تم سے میں نے مشورہ میں مانگا اور ہروقت سر پہ کول سوار رہے گی ہومیرے ۔ وہ جیڑک کر بولا تو پرنیاں کا چرا ایک وم سے دھواں دھواں ہو گیا تھا، ہونٹ کپلتی ہوئی وہ بوں بلیس جھیکنے لگی تھی جیسے

"اب كيا ہے؟ جاؤنا-"وه چيخاتها، پرنيال تمبراكر دوقدم يجھے ہوئى مجرقدرے جيكيا كر تمريم ہوئے اعراز میں بولی می۔

"جھےآپ سے پھر بات کرنی ہے۔" " ہاں تو بولو، بول معصومیت کا تاثر دینے کی کیا ضرورت ہے، انجی طرح جانتا ہوں جو حقیقت ہے تهاری-"وه ای خراب مود کے ساتھ کے ورش اعداز میں بولا تھا، پید بین اسے اتنا عصر کیوں آرہا تھا

مجھے آپ سے معافی ماتنی ہے، مجھے اس اعتراف میں عارمیں ہے کہ میں نے آپ کی بہت نافر مانی کی، پلیز مجھے معاف کردیں۔" مجلی آواز میں کہتے اس نے با قاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ ویے تھے،معاذ جہاں جران ہوا تھااس کی اس حرکت بدوباں زہر سے بھی مجر حمیا تھا۔ "اب بدكونى نيا دُرامه ب تنهارا؟ تم اورمعانى تنهارى اكر في اجازت كيے دے دى اس كى؟"

اس کا لہجہ کاٹ داراور کہرا طنز سموئے ہوئے تھا، پر نیاں کا چرا پیمکا پڑنے لگا۔ "ايك دودن من ميري ولوري متوقع ب، يه بهت نازك وقت موتا ب، من جائتي مول افي سابقة ساري خطاعي معاف كرالون-"اس كي وضاحت بيدمعاذ مسخر سے بنس يرا۔ " يسيق بنى يقيياً تهمين ممانے ديا ہوگا ہے تا، ورند تمهارى انا كوكهال كوارا ہوسكتا تھا، خيرب فكررمو

2014 جرلاى 33

W

W

W

m

پاک سوسائل فائد کام کی مخطئ پیشاک موسائل فائد کام کے مختال کیا ہے۔ پیشاک موسائل فائد کام کے مختال کیا ہے۔ = 1 the low of late

 پرای ٹک کاڈائریکٹ اوررژیوم ایبل لنک 💠 ڈاؤنگوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر پو یو ہریوسٹ کے ساتھ ﴿ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اوراجھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

مشہور مصنفین کی گت کی تکمیل رہنج الكسيشن 💠 مركتاب كاالكسيشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ أسائك يركوني بهى لنك ۋيد نهيس أحمد المين ال

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مُختلف سائزول میں ایلوڈنگ سپریم کوا<sup>ا</sup>ثی منار مل کوا<sup>ا</sup>ثی، کمپریسڈ کوا<sup>ا</sup>ئی 💠 عمران سيريز از مظهر ڪليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شر تک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت مہیں ہماری سائٹ پر اعمیں اور ایک کلک سے کتاب

انے دوست احباب نوویب سائٹ کالناف دیر متعارف کرائیں

# W.PAKSOCIETY.CON

Online Library For Pakistan





"كىسى زېردى ؟"اسے خفتان سامونے لگا۔ "كياآپ اپنا بجرم ركهنا چاہتے ہيں مير سے سامنے؟ يه بہت فضول بات ہوگی، ميں جانتي ہوں آپ ژالے سے محبت کرتے ہیں اور .....

W

W

W

"اور .....؟" جہان نے سوالیہ مرسر دنظروں سے اسے دیکھا وہ اس کی بوری ہات سننا جا ہتا تھا۔ "اور یہ کہ تیمور کی برنمیز یوں اور دھمکیوں کی وجہ ہے پریشان ہو کرمما بیا نے آپ کے سریہ مجھے ملط كرديا . ' وہ زہر خند سے بولى تھى ، جہان نے ہونٹ تحق سے بھنچ كئے ، اسے قطعی سمجھ نہ آسكى وہ اس صورتحال میں اب کیا کردار ادا کرے، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہدیا تا بیچے ایک دم سے شور و پکار کی کیا تھا، جہان کسی طرح مجھی خود کو نیچے جانے سے روک جبیں سکا، وہاں کا منظر بہت دکروز تھا، پر نیاں کی حالت اتیٰ خراب بھی کہ وہ اس وقت بے ہوش ہو چکی تھی، جہان ہی پیا اور پیا جان کے ساتھ مما کے ہمراہ اے ہاسپل کے کر حمیا تھا۔

''بول کول میں رہے ہیں آپ؟ کچھ یو چھاہے میں نے ،سب خبریت ہے با؟'' جہان کوسوچوں کی اتھاہ سے زینب کی جیز آ واز نے ٹکالا تھا، وہ اس کی خاموتی پر ہراساں نظر آ رہی تھی، جہان چوٹکا اور قدر عشرمنده ساموكرده كيا-

"بال برنیال تعیک ہیں، اللہ نے بیٹے کی نعب سے نواز اے۔" "اوه احمنك كافر الك لحد كوياسولى يدلك كركز راب بنبر ملات الكليال ممس كنس ، فون كول نبير ا تمارے تھے آپی بات کرنے کا مجھے بھی شوق نہیں برا ہوا، مریریشانی عی الی تھی۔ وہ دینی اصطراب ے نگی تو پھر سے سلکتے کو تلے کی طرح چھنے لگی، جہان کی نفت میں چھاورا ضافہ ہوا۔

'' سوری نون سامکنٹ پرتھا، پریشائی میں خیال ہی جمیں آ سکا۔'' اس کی وضاحت پر زینب نے تیوری

"بال خیال کون آئے گا، پچھلوں کی بریشانی کی کسی کو کیا برواہ۔"

"اكين سورى، آئنده ايالمين موكار" جوان في جي جان چيرانا جاى مرچوف كى بجائ

'' کیا مطلب ہے؟ خدا نہ کرے کہ مجر ہے الی چونیشن سے دوجار ہونا پڑے۔'' وواسے محور کر بولی هی ، جہان کا دل اپناسر پہیٹ لینے کو چاہا تھا، وولکتی تھی ایک ریات کی دلہن؟ نہ جھجک نہ شرم نہ کریز ، ووقع جیے اس نے بندھن والے بندھن سے عی سرے سے بنازھی۔

جہان کو عجیب سی جھنجھلا ہث نے آن لیا، بھامجی کو ہاسپلل لے جانے کے لیئے سوپ اور ناشتہ تیار كرنے كا كہنا و وائے كرے من آ حميا، وارڈ روب سے كيڑ بے نكاليے اور نہانے مس كيا، اس كے بعد نماز ادا کی تھی پھرآ کر بستر یہ لیٹا تو اس کے اعصاب شدید کشیدگی اور مطلن کے باحث تناؤ کا شکار تھے، فاطمہ وہیں سوری تھی، جہان نے کروٹ بدلی تو نگاہ گلا بی صیب کی خوبصورت بی فراک میں معصوم بری پر جا پڑی، وہ پھے دیرائے دیکما رہا، وہ ہو بہونین کی کانی می، وی غلاقی آجمیں ولی عی سمی می مر ستواں ناک گلاب کی چھڑیوں جیسے نازک ہونٹ مبھیج پیشائی اورمیدے جیسی بے حداجلی رنگت، جہان کے چیرے پیمسلرا ہٹ بھرنی چلی گئی،اس نے ہاتھ بڑھایا تھا اور احتیاط اور نرمی کے ساتھ بجی کوا تھا کر

ائے سینے پرلٹالیا، پرای شفقت اور محبت سے بار باراس کی پیٹائی کوچوا، وہ ذراسا کسمسائی اور پر ے گہری نیندسوگی، جان کوائی تعکان اور کلفت دور ہوتی محسوس ہوئی می ،ایک عجیب ساسکون تھا جواس ك الدرسرائية كرتا جار بالقياء فاطمه كے لئے اى كے دل ميں محبت كے سوتے اس وقت بھى مجو فے تھے جب بہلی باراس نے اسے دیکھا تھا۔

دل کی مجرائیوں سے بیرخواہش ابھری تھی کہ دہ تیمور کی نیس اس کی بیٹی ہوتی، پیتد نیس اس خواہش میں کتنی شدت می کہوہ حالات کے چکر میں آگراس تک پھن کئی می ،اےاس کا باب ہونے کا درجددے

سل فون پرمین فون بی تمی، جان چوک سائل بیش کا سائد میل پرموجود تما اوراس کی اسكرين روين مي، جهان في ون الحيايا اوراس كى اسكرين كوافقى سے چيوا، ان باكس كمل كيا تھا، كمينى كى طرف سے کی پر سش آفری پیشش کی، جہان نے میں ڈیلیٹ کیا اور ڈالے کا نمبر طالیا تھا۔ " لیسی مونی؟"اس نے سلام کے بعد بہت خوشد لی سے اس کی خبر مت وریافت کی می "آب اتى جلدى المد كئ شاه؟" دومرى جانب يكفت خاموتى جمالى تب جهان ايكدم سے

"ا یکی لی رات پر نیال کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ہاسپال لے جانا پڑا۔" وہ جانے کیوں وضات

"خریت سے بن ار نیان؟"

"الحدالله، بينا بوا بمعاذ كا-"و ومكراكر بتار باتها، دوسرى جانب ژاليا بكدم يرجوش بوكرات مبارك بيا ودين للي مي \_

ورصینکس بن، پرنیال اورمیعاد کے ساتھ جاچ جا چی اور مما پایاجان کو بھی مبارک باددینا۔ "وواسے هیحت کرر با تما، ژالے بس دی می۔

"بيكى كونى كين كاب بي من المحافون كرتى مول، بينا كين زي آياكيى بين؟" واليان يرسوال كرنے سے بل پية بيل خود يدكتنا جركيا موگا، جان كوا يكدم چپ ى لك كى \_ "بوليل نا؟" وه اصرار كررى مى -

"بيسوال ببتر بيم اي سے يو چوليا-"جبان نے جوابا بيا متالي كا مظاہر وكيا تا-"إن سے آتا کے معلق کروں کی نا؟ آپ بنا نیں آپ کولیسی کی میں وہ؟" پیتائیں وہ اپنا منبط آز ماری تمی کداس کا جهان کوطعی مجھیس آسکی محروہ جمنجطلانے لگا تھا۔

"اكرىيدان بوجى بندليل آرباب والي-"جبان في اسوك ديا تها، والياسي على كى، پر فون بندكرديا، جهان عجيب سامحيوس كرنے لكا، دو يو كى ساكن برا تماجب زينسے نے ايور قدم رکھا تھا،سوئی فاطمہ پہنگاہ پر ی تو ایکدم معملی اور کچھ در پونی عجیب ی نظروں سے اسے دہمتی رہ گئی، مر جہان اس کی آمدے می کویا بے خراس کری سوچ میں متفرق تھا۔

" بما بھی نے ناشتہ تیار کردیا ہے،آپ می لے کرجائیں مے نا ہاس اللہ؟" فاطمہ کی فیڈر افعاتے ہوئے اس نے جہان کو مخاطب کیا تب وہ چوٹکا تھا اور گہرا سالس مجر کے اسے دیکھا وہ اب جمک کر فاطمہ باک سوساکی فات کام کی مخطئ پیشیالت مالی فات کام کے مختی کیا ہے۔ پیشیالت مالی فات کام کے مختی کیا ہے۔

يرای نک کاڈائر يکٹ اوررژيوم ايبل لنک 💠 ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کاپر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گت کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ

♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت اہنہ ڈائنجسٹ کی تنین مُختلف سائزول میں ایلوڈ نگ ىپرىم كواڭى،نارىل كواڭى، كمپريىڈ كواڭ ♦ عمران سيريز از مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے

کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

W

W

W

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

🗢 ڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت مہیں ہماری سائٹ پر اعمیں اور ایک کلک سے کتاب

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



20/4 جولانى 20/4 ما

کواٹھاری تھی، جہان کی نظریں اس پہ تھم گئیں، رات بھر کی جگارتا اور اس سے پہلے کی گربیہ و زاری نے اس کی آنکھوں کے پیوٹوں پر سوجن اتاردی تھی، اورا سے بیس بمیشہ اس کی آنکھوں کی خوبصورتی کا عالم بی اور بہوا کرتا تھا، لمبی رفیقی پکوں کو اٹھنا کرتا جہان کمل طور پہ اس بیس تحو بور ہاتھا جب وہ ایجدم سے متوجہ بوئی اسے اس طرح خود بیس کمن پاکرزینب کی رنگت بیس تغیر پیدا ہوا تھا، وہ لیکفت فاطمہ کو چھوڑ کر سید می بوئی بھر دوقدم بیجھے ہوگی تھی۔

"فاطر کو محصد من ملیج کرانا ہے اے۔"

W

W

W

m

اے دیکھے بغیر وہ کمی قدر سخت کیج میں ہولی تھی، جہان جیسے ایکدم ہے ہوش میں آگیا،خودکو کمپوژ ڈ کرتا ہوا وہ سیدھا ہوا تھا اور جیسے خودکو ملامت کرنے لگا، اس کا خیال غلط بیس تھا، وہ واقعی اس کی قربت میں ژالے کو تو کیا خود اپنے آپ کو بھی بھول رہا تھا، اس کے لئے وہ آج بھی وہی محرر کھتی تھی جس کے سامنے جہان مسمر ائز ہو جایا کرتا تھا۔

"بات سفیں ہے۔" فاطمہ کو بستر پہلٹا کروہ خود اٹھا تھا اور سلیر پیروں میں ڈال کر دروازے کی جانب بیش قدی کر چکا تھا جب زینب کی بکار پہ گھراسالیں تھنج کرتھم کراہے دیکھا۔

" بہآب بہاں بحول کر جارہے ہیں، اچھا خاصا فیمی ہے، سنجال کردکھنا چاہے آپ کو۔" اس کے ہاتھ میں وہ مخلیں کیس تھا، جس میں وائیٹ کولڈ کا ڈائمنڈ بڑا وہ بے حد حسین لاکٹ تھا جوزیڈ کی هیپ میں بنا ہوا تھا، بہت سال قبل دل کی اس البہلی می خواہش پراس نے دوئی کے مبلی ترین جیولری شاپ سے پہلا کٹ خریدا تھا اور سنجال کر کسی بے حد حسین اور مناسب وقت کے لئے دکھ لیا تھا، وہ خواہش جس کے ادھورے رہ جانے سے دل دھویں اور کر چھول سے بھر گیا تھا۔

وہ چاہتا تو نیے ژالے کو بھی دے سکتا تھا، زینب کی طرح اس کا نام بھی زید سے شروع ہوتا تھا گر چاہنے کے باوجوداییا نہیں کرسکا تھااور کل لا کر سے رقم نکالتے بیاس کے ہاتھ آیا تو اس نے نکال کر دراز میں رکھ دیا تھا، مقصد واضح تھا، وہ زینب کو بی دینا چاہتا تھا گرا کی بار پھراسے موقع نہیں مل سکا تھا۔ ''رکھ لو، برتم ہارے لئے بی ہے۔'' جہان نے گرا سائس بھر کے جواب دیا تو زینب کے چرے یہ

ا يكدم سے جر پوركي جمائي كى-

"اتا بوقوف مجود کھا ہے جھے، ہماری شادی شاتو با قاعدہ پلانگ سے ہوئی ہے نہ آپ اس کام کے دل وجان سے منظر تھے کہ جھے اس تم کی باتوں میں سچائی محسوس ہوگئی، بیرڈالے کا ہے آپ اسے ہی دیجئے گا، جھے کوئی ضرورت ہیں ہے کسی کی چڑیہ اپنانام لکھوانے کی۔" وہ فی اور تغر سے کہتی چلی گئی تھی، لیجہ روزت سے بھر پورتھا، جہان کا تو جسے د ماغ تھوم کررہ کیا تھا، یعنی حدثمی کوئی بدگانی کی بھی اور تو ہین کی بھی۔

" جھے بھی کوئی ضرورت جیل ہے جھوٹ بول کر تہاری نظروں میں معتبر ہونے کی، جہاں تک اللہ اللہ ہے تو بیلا کٹ بی بیل جہانگیر حسن بھی پہلے اس کا شوہریتا ہے، کس کس سے اجتناب برتو گی۔" اتنا بی خصہ آیا تھا اسے کہائی بات کمل کر کے دکے بغیر باہر لکانا چلا کمیا، الفاظ کی تکینی کے اثر ات د کیھنے کے بھی ضرورت محسوس بیس کی تھی۔

''تم تموڑا آرام کر لیتے جہان، ذرائمبر کے چلے جاتے، بیناشتہ وغیرہ میں حسان یا زیاد کے پاس 36 میرانسی 2014

بجوادی ۔''وہ پکن ٹس آیا تو بھا بھی نے اس کی سرخ ہوتی آٹھوں کود کیے کر رسان سے کہا تھا، شاید ہیں بندہ اندہ اس کی بے آرامی سے بڑھ کراس پوزیش کا خیال تھا جوکل رات کے بندھنے والے بندھن کے بعد کی متقاضی تھی، جہان نے ان کی کرتے ہوئے ان کے ہاتھ سے تھن کیریئر لے لئے۔
''زینب نہیں چل رہی تمہارے ساتھ؟ جھے تو اس نے کہا تھا وہ بھی جائے گی پر نیاں کو اور بچے کو رکھنے۔'' بھا بھی کی بات یہ جہان مجب مخصے میں پڑھیا۔
د بھے تے'' بھا بھی کی بات یہ جہان مجب مخصے میں پڑھیا۔

W

W

Ų

C

تراکس کو میں او چوکر آتی ہوں۔ " ہما بھی نے چو لیے کی آٹی وہی کی تھی اور بلث کر باہر جاسی ری میں کرنیب خود وہاں جلی آئی۔

''زینی تم جہان کے ساتھ جیس جاری ہو ہا پہلی؟'' بھا بھی نے اسے ای کمریلوطیے میں دیکھ کر جرت بحرے اعداز میں استفسار کیا تھا۔

> " بنیل " جواب مخفر طرمر د تھا۔ " مگرتم کو کہ رہی تھیں ....."

"غلط کہدری تھی، ضروری تونہیں کہ مہر لگادی جائے، فی الحال نہیں جانا جھے۔" وہ کس قدر غصے میں آکر بولی تھی، جہان جواس کے جواب کا مختطرتھا ہونٹ بھنچے کن سے نکل کیا تھا، وہ کتنی دیر تک برتن کی تھے۔ کراپنا غصہ نکالتی ری تھی۔

\*\*

تازہ گلاب کی دفتر یہ مبک اور موی پیچر کی مہین کی کھڑ کھڑا ہے پہنیاں جونڈ ھال ہی ہڑی تی انتقارا آئیس کھولنے پہ مجبور ہوئی تھی، بلیکٹو پیس میں گلے میں جوئی ٹائی جس کی تائے دھیلی کی تی اور کالرکا اور کا بٹن بھی کھلا تھا وہ اس کے سربانے کھڑا پجولوں کا بجاس کے پاس رکور ہا تھا، برنیاں کی بلیس اس زاویے پرساکن ہوئی تھیں، بلی بڑھی ہوئی شیو، بھرے ہوئے بال اور بہتا شامح انگیزا تھوں میں تفہری بے تھاشاد کشی اپنے اعدر کھتا تھا۔ انگیزا تھوں میں تفہری بے تھاشاد کشی اپنے اعدر کھتا تھا۔ انگیزا تھوں میں تفہری ہوئی اس کے بیٹر کے کنارے آکر نکا تو جسے تمام فاصلے ایک وم سے سست گئے، پرنیاں کی جرت اس کے چرے سے بی تبیل آٹھوں سے بھی تھائی تھی، اس نے حجر ہی نظروں سے بھی تھائی تھی، اس نے حجر ہی نظروں سے اس کے بھاری ہاتھ میں و بہا ہے دھرے وجرے کا نیچ ہاتھ کو دیکھا تھا، اس کا دوسرا ہتھ برنیاں کے چرے پہاں اس کے جہرے والے آنسوؤں کی جم کھی جوں گر...... معافر نے ایک ہوئٹوں یہ اپنا تھ درکھ دیا۔

انگر ایک ساری فارویٹ ، طالا تکہ میں نے بیس جا ہاتھا کہ میں ذعرہ بچوں گر..... معافر نے ایک دم سے اس کے ہونٹوں یہ اپنا تھ درکھ دیا۔

"تو کیاتم نے جان ہو جو کر ....؟" معاذ کے طلق سے سرسراتی آواز نکل تھی، پر نیال کرب آمیز انداز میں مسکرادی

" اس كة أنواس من في مرف دعا كالتم كه جمع سه آپ كى جان چيوث جائے۔" اس كة أنواس الرست سے برے معاذ جو تقل سے اسے د كي د با تقا كرا سالس بحر كر د ميا۔
" بدوتوف ہو، ميں بس اتنا جانتا ہوں اگر تمہيں كچھ ہونا تو زعرہ ميں بحى نييں روسكا تعا۔" معاذ

عدا (37 حولتي 2014

" میں کوشش کروں گی معاذ آپ کو جھے ہے اب کوئی شکایت نہ ہو، میں آئندہ آپ ہے یہ بھی ہیں کہوں گی کہ شویز کوچھوڑیں یا پھر کانچ کی جاب کو۔" وہ ایکدم سے بجیدہ ہوگئ تھی، معاذ نے رک کر بہت دھیان سے اس کی آنکموں میں چکتی تمی کودیکھا تھا۔

W

W

" زینب کوبھی لے آتے جہان بھائی۔" جہان جیسے ہی وہاں پہنچا اے اسکیے دیکھ کر پر نیال نے بے متارکہا تھا۔

" " بھابھی نے کہا تھا، گراس نے انکار کردیا۔" جہان نے اصل بات کہددی تو توریہ نے مسکراہث ضبط کی تھی۔

"آپ کہتے تو آ جاتی، وہ آپ کی منظر ہوگی۔" جہان نے سنا تھاادران کی کردگ تھی۔ "تمہارا بیٹا بہت خوبصورت ہے، معاذتم پہ بالکل نہیں لگتا۔" وہ جمک کر بچے کو بیار کر رہا تھا، معاذ نے ترجی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔

"جھے ایرے غیروں کی نہیں اپنی ہوی کی بات کا ایمان کی حد تک یقین ہے، جو پہلے ہی جھ ہے کہہ چک ہے کہ ہوتک یقین ہے، جو پہلے ہی جھ ہے کہہ چک ہے کہ ہمارا بیٹا بہت پیارا ہے اور جھ پہ گیا ہے۔"معاذ کے لیج میں کھنگ تھی اور طما نیت اور زندگی کا احساس تھا، جہان کو ایک طویل عرصے کے بعد پھر سے یہ آواز پہ لیجہ سننے کو ملا تھا اسے یک کو نہ سکون محسوں ہوا تھا گر بظا ہراہے چھیڑنے سے باز نہیں آیا۔

"دینی پر نیاں پر آواس میں تہماراذ کرکہاں ہے آگیا احق "معادیے زیج ہوکراہے دیکھااس کی آگھوں میں شرارت کارنگ دمکیا تھا، ہونؤں کی تراش میں دبی ہوئی مسکرا ہٹ تھی، وہ خود بھی ہنس دیا۔
"برتمیز میرا مطلب جھ سے میں یعنی عدن کا پہا او کے۔" وہ اس کے کا عدھے پہ کھونسا مارتے ہوئے چھاتھا، پھر دونوں ہنس دیے تھے۔

" تم خوش ہو یا ہے؟" معاذ اس کے ساتھ تنہا ہوا تو دل میں مجلتا ہوا سوال کر دیا تھا، جہان کے چرے یر یکا کی۔ جبرے یر یکا کی۔

''کیاسنا چاہتے ہومعاذ؟'' ''صرف وہ جو پچ ہے؟'' معاذ کے قطعی انداز پہاس نے سرد آہ بھری تھی۔ ''پھرر ہے دو، وہ اتنا خوش گوارنہیں ہے،تم بتاؤتم خوش ہونا؟''اس نے ایکدم سے موضوع بدل

عنا (39 مرلاني 2014

نے جنگ کرنری اور جذب ہے اس کے ہونٹوں کوچوم لیا۔ "برگمانی اور لڑائی جھکڑا ایک طرف بیر کیا تھافت تھی بھلا؟" وہ ڈاٹنٹے اعداز میں بولا تو پر نیاں نے شاک نظروں سے اب دیکھا تھا۔

" أَبِ معاف بيل كرنا جا ہے تھے جھے اورالا كيوں كو جھے پير نج ديے تھے، پر كيا كرتى يس؟" وو سخت رو ہائى ہو كي تھی۔

"ایک بار محلے میں بازو تمائل کر کے جھے پیار کرتیں، نہ مانیا پھر کہتیں، احتی الوکی ہمیشہ دس گزکے قاصلے سے مناتی ربی ہو جھے، خبرا کندہ خیال رکھنا۔" وہ معنوی تفکی سے کھور کر پولا تو پر نیاں بے تحاشا مرخ پڑگئی ہے۔

سرت ہوں ہے۔ ''منہ دھور تھیں، یہ تھرڈ کلال حرکتیں نہیں ہوں گی جھے ہے۔'' وہ خبالت مٹانے کو کہہ رہی تھی، معاذ نے جوابالودیتی نظروں سےاسے دیکھا تھا۔

''ایک سال سے بڑھ کررو مالس کا کھیپ تمع ہو چکا ہے میرا، مرف محبت دوں گائیل وصول بھی کروں گا، دیکھا ہوں کہاں تک بچتی ہوتم جھر سے۔''اس نے دمونس سے کہا تھا اور پر نیاں بلش کر گئی تھی، دونوں طرف کی اس چیش رفت نے کھوں میں اس چیقلش اور تھی کو دمودیا تھا جو کئی مینیوں سے ان کے چھسے مرد جنگ کو چیئر ہے ہوئے تھی تو وجہ بھی تھی کہ چھ میں انا تھی نفر سے نہیں، انا کی دیوار کری تو فاصلے سمت کے تھے، رشتوں کے درمیان موجود دراڑھ کوکوئی معمولی حادثہ بھی بحرنے کا سبب بن سکتا ہے، ان کے چھسے بھی بھی جہرنے کا سبب بن سکتا ہے، ان کے چھسے بھی بھی جہری تھا۔

''عدن کوئیں دیکھا آپ نے؟'' پرنیاں کواس کی مجری پرشوق اورشوخ نگاہوں سے حیا محسوں ہو رہی تھی جسی اس کا دھیان بٹانے کو بولی تھی۔

د محرم کی والده ماجده کوتو انجی طرح دیکی لیس ، آنکمیس ترس ری بیس جناب "اس کی مجروی چونچالی اورخوش مزاجی لوٹ آئی تھی۔ W

W

W

m

" دیکھیں تو سی کتنا پیارا ہے، مما کہ رہی ہیں بالکل آپ جیسا۔" پرنیاں کے لیجے میں مامنا کا مخصوص رجا و اور مان تھا، معاذ نے کاٹ ہے نیچے کو لیتے ہوئے ایکدم اسے بے حدشرارتی نظروں سے دیکھااور جبلانے والے اعداز میں بولا تھا۔

"میری طرح بیارا؟ دیش گرید، تو آپ نے مان لیا کہ بین بھی بیارا ہوں۔" وہ اس کے لفظوں پر گرفت کر چکا تھا انداز بی شرارت کارنگ فالب تھا، پر نیاں ایکدم جینیس۔

" میں نے مما کا بھی حوالہ دیا ہے، بیران کے الفاظ ہیں میرے نیس ' پر نیاں نے بھی اے زیج کرنا چاہاتھا، معاذینے بچے مجے مندالکالیا۔

'' دیکھو بیوی اگرتم میری تھوڑی ہی تحریف کر دینتی تو کوئی حرج نہیں تھا۔'' ''ابویں بی کر دیتی ، پہلے کم چڑھایا ہوا ہے نا لوگوں نے آپ کو جو میں بھی کسر پوری کر دوں۔ بر نیاں کے جواب بیدمعاذ نے شنڈاسانس تھیٹیا تھا۔

" مجھے لوگوں سے نہیں مرف اپنی ڈئیر واکف سے غرض ہے او کے۔" وہ بچے کو چوہتے ہوئے اس کے یاس پھرسے آگیا تھا۔

حنا (38 جولانی 2014

دياءمعاذتم صمسابوكيا تقا\_

W

W

W

'' جھے بہت اچھالگاہے،معاذ آج حمہیں پر نیاں کے ساتھ اس طرح مطمئن اور خوش دیکے کر،اگر ہم انا کو چھے ہٹا دیں تو بہت سے مسائل خود بخو دخل ہو سکتے ہیں۔'' اس کا انداز ناصحانہ تھا،معاذ نے گہرا سائس تھنج کراہے دیکھا۔

ساس سی تراہے دیکھا۔ ''گر مجھے اس وقت اچھا گئے گا جب میں اس طرح تہمیں زینب کے ساتھ مطمئن اور خوش دیکھوں گا، یہ بات تم یاد رکھنا۔'' معاذ کے جواب پہ جہان نے ہونٹ بھینچ لئے اور نگاہ کا زاویہ بدل کر دوسری جانب و یکنا شروع کر دیا، جبکہ معاذ کی منظراور کی وعدے یا تعلی کی متقاضی نگامیں اس کے چبرے پرجی ہوئی تھیں۔

> '' میں کیا سمجھوں ہے کہ جونصیحت تم مجھے کرتے رہے اس پرخود……'' ''مب رنزد کی میری دانا مجھی اتنی اہم نہیں رہی نہ میں مشقول کو رہتری

"میرے زد کی میری انا بھی اتن اہم کیل رہی، میں رشتوں کو برتری دیے اور جوڑے رکھنے کا قائل ہوں، ایسا کچونہیں ہے تم پریشان مت ہو، وقت تو چاہیے ہے نا بہتری لانے میں۔" جہان نے بہت سرعت سے اس کی بات کا نے دی تھی اور وہی تعلی دی جوشاید معاذ سنتا چاہتا تھا، معاذ نے لمباسانس تھینے اور جسم کوڈ حیلا چھوڑ دیا۔

'' بھےتم سے ہمیشہ انچی امیدری ہے، جھے یقین ہےتم ہمیشہ انچھائی پہقائم رہوگے۔'' '' تو تعات اور امیدوں کا مرکز انسان بیس خدا کی ذات ہونی چاہیے معاذ ، ہمارے اکثر کام بی غلط اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم روشنوں سے بہت ساری تو تعات وابستہ کر لیتے ہیں جن کے پورانہ ہوئے کی کھسک بے چینی بن جاتی ہے جو جھڑے اور فساد کی شکل میں ظاہر ہواکرتی ہے۔''

اس کے تغیرے ہوئے کہے میں رسانیت بھی تھی اور رجاؤ بھی ، معاذ پوری طرح سے متنق ہوا تھا، پرنیاں سے بھی تو اس نے توقعات اور امیدیں ہی باعدہ کی تعین جن پہ وہ پوری نہیں اتری تو کتا اضطراب درآیا تعاان کی تعلق کے جان کے سیل پہریپ ہونے گئی تھی ، کال اس کی سکر یو ہی گئی ہی ۔ جرآفیشل پراہلر ڈسکس کر رہی تھی ، اس کے بعد جسے یا ددہائی کو بولی تھی۔

"مرأب كا آج آف آنا ضروري به قاران ديلليشن آره به آج"

" پہاں سب سے الگ کیا راز و نیاز ہورہے ہیں ، کہیں ہماری لڑی کے ظلاف سازش تو تیارٹیں ہو رعی؟" قریب آنے پہ ہما بھی نے مسکراتے ہوئے چھیڑ چھاڑ کا آغاز کیا۔ "کون کی لڑی؟ پہ جو آپ کی بغل میں کھڑی ہے یا ہماری ڈئیر وا نف؟" معاذ نے مسکراتی شوخ نظروں سے بعنووں کی جنش دی تھی ، زینب جزیزی ہوگئی۔

عندا (40 مولاني 2014

"تم دونوں کے تیفے میں تو یکی دولڑکیاں ہیں، ہمیں تو دونوں کی قکر ہوگی نا اور ڈیٹر وائف او یے ہوئے ، مجھے پکڑنا بے ہوش نہ ہو جاؤں میں۔" جنید بھائی کی فیر سنجیدگی انتہا کو جا پینچی، معاذ کی ہنی جھوٹ گئی می ۔
جھوٹ گئی تھی۔

'' جلنے والے جلیں گے ہم تو یونہی رہیں گے۔'' وہ حزے سے گنگنایا تھا۔ ''یونہی میں اول جلول جلیے میں۔'' جنید بھائی نے اس کے رف ہوتے لباس پہ چوٹ کی معاذ نے ہ را تھا۔

ان فرنی میں ہنتے مکراتے خوش باش آپ کو جلاتے اور اپی منز کے ساتھ ساتھ۔ "اس نے دانت کی کیا کروضاحت کی۔

"او کے گار آئی ایم گونگ، جھے آفس کولکٹا ہے۔" جہان نے گرا سائس بحر کے وہیں سے رفست جائی تو جنید بھائی نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔

" کیا بات کرتا ہے یار، آج ولیمہ ہے تیرا، آج کیوں آفس جائے گا۔" جہان کی نگاہ ہے اختیار زینب کی سمت آخی تھی، سر جھکائے ہونٹ کچلتی ہوئی وہ کسی قدر ماحول سے برگانہ گی۔ " دیں میں موجع ہے میں اس سے بال میں جاری آئے کی کوشش کر وہ مان تقیمیں تو راہ تا کی

"بہت ضروری میٹنگ ہے بھائی، بہرحال میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، تقریب تو رات کی ہے: "وہ رسانیت سے بولا تھا اور وہیں سے پلٹنا چاہار ہاتھا کہ بھا بھی نے ٹوک دیا۔

''رکو جہان، زینب کوجی لے جانا، فاطمہ کو کھر چھوڑ کر آئی ہے، زیادہ دیر جہیں رک سکتی۔'' ''رہنے دیں بھابھی، میں کس کے بھی ساتھ چلی جاؤں گی۔'' بھابھی کی بات پہ جہان جو کلائی پہ بندھی رسٹ واچ پہٹائم کا اعدازہ کر دہا تھا، زینب کوسرا تھا کر دیکھنے لگا، وہ بے نیازی سے آگے بڑھ گی

" میں بیبی ویٹ کررہا ہوں بھا بھی ،اسے بتا دیجئے گا۔" جہان کے رسانیت سے کہنے پہ بھا بھی مسکرادی تھی ۔۔

''میری خاطر زحمت میں پڑنے کی کیا ضرورت تھی، کہا تھا ناکسی کے بھی ساتھ گھر آ جاتی۔'' پندرہ من بعد بھا بھی اسے دوبارہ جہان کے پاس چھوڑ کر گئیں تو اس کا موڈ پیتر نبیل کیوں اتنا آف تھا، جہان نے جواب میں اسے ایک نظر دیکھیا تھا۔

" فرائض اور حقوق کی اُوائیگی میرے لئے زحت مجی نہیں رہی، یہ بات تم ہمیشہ کے لئے اپنے ذہن میں محفوظ کرلو۔" اس کی بات کے جواب میں زینب کے چیرے پہالک رنگ آ کر گزرا تھا البتہ کوئی اختلافی پہلونیں نکالا تو جہان نے ول بی ول میں سکون کا سالس مجرا تھا۔

" انگیپہ جائیں محاتے؟ جھے نہیں بیٹھنا بائیک ہے۔" پارکٹ میں اے بائیک کے پاس رک کر کرتے کی جیب سے جانی برآ مرکزتے و کھے کروہ کوفت سے بولی تھی، جہان کے ہاتھ ای زاویے پیساکن

الم کے فائن، تم رکو میں معاذ ہے گاڑی کی جانی گے آتا ہوں۔ "بغیر ماتھے پہنکن لائے وہ کتنے کی سے اس کے ہراعتر اض کو ہرداشت کررہا تھا، زینب کواس کی قوت ارادی پہنجرت ہوئی، پیتانی وہ اتنا کمپوڑڈ کیےرہ لیتا تھا ہرتم کے حالات میں، جبکہ وہ کل سے ہی عجیب می فیلنگ اوراذیت کے احساس

هنا (41 مولني 2014

"اجوے كه كريزيال كے ليے سوب تياركرا دينازي من كھددير من كر آؤل كى-"معاذتے کوئی یہ جمک کراسے ہدایت کی می۔ " ذُونت ورى لاله من خود بنا دول كى سوب، "زينب نے اپنتيك سلى سے توازا تما كرمعاذ كے

W

W

W

ر کنے کا بھی ایناعی اعداز تھا۔

" تم چو لیے کے آ کے کور کی مت ہوتا۔ آج شام کوئم لوگوں کے ولیمہ کی تقریب ہے اور دولوں کو كامول كاشوق جرار باب-كوكى ضرورت بيس بابحى وتمنى دكھانے كى-"نين نے باختيار چرے

"يارمنع كرديا بي في في جا چوكوساري فيلى باسبل من موجود ب وليم مروري تعوري بي-" جان كى بات يدنينب في المكدم سے مونث في ليے معاذ البتہ جران تظرآنے لگا تھا۔ "ان كئے بيا؟ وہ جواتے الوينيشن ديے تھے لوگوں كو؟"

"نون برمع كردي م فون ورى-"جهان نے اى رسانيت سے كہتے گاڑى اسارك كارى زین کو عجیب ی تو بین کے احساس نے کھیرلیا تھا۔ سارے رہے وہ رخ مجیرے کھڑی ہے یا ہر دیمتی ری - جانے کیوں اسے لگ رہا تھا جہان نے دانستہ اس کی بیتذ کیل کی ہے۔ کمر واپس آ کروہ کمرے می جہان کے پیچے جانے کی بجائے کئن میں میں گئی گی۔ فرت کے سے کوشت نکال کر چو لیے مرسوب تیار كرنے كوچ حاسى رسى مى جيب جهان رونى بونى فاطمه كوا تفائے چن كے دروازے يرآيا تھا۔

" حميس منع مجى كيا تھا چن ميں كھڑے ہونے ہے۔ فاطمہ كو پكڑو بھوك كى ہوكى اسے۔ "وہ لباس تدیل کر چکا تھا۔ بلیک بینٹ پرسفید براق شرث اور کلے میں جمولتی ٹائی پیروں پر البتہ کھریلوسلیپر ہتھے۔ نينب نے پہلے ہاتھ دھوئے تھے چرآ کے بدھ کر فاطمہ کواس سے ليا۔

" افتے میں کیالیں کے آپ بتادیں؟" قاطمہ کو کا عرصے سے لگائے اس کا فیڈر تیار کرتی وہ بدی ذمه دارلگ رہی تھی۔ جہان جو والیسی کمریلٹ چکا تھا اس سوال پر کردن موڑ کرا ہے دیکھا۔

"اتی مصروفیت میں میرے لیے ناشتہ کیے بناؤ کی؟ رہنے دو میں آفس میں کرلوں گا۔" جہاں کے جواب پرنسب نے کا عرصے اچکا دیے تھے۔ جہان کمراس مرے آگے بوھ کیا۔

جہاں آیس سے واپسی پر ہاتھ کے کر لکلا تو زمنب بستر پر تیم دراز فاطمہ کو تھیک کرسلانے کی کوشش من معروف می - اسے دیکھ کر اپنا کا عرصے سے و حلکا ہوا دویشہ درست کیا تھا۔ جہاں نے پہلے بال سنوارے یتے پھرا کر بیڈ ہر تک میا۔ زین جواس کے بے تعلق سے آ کر برابر لیٹ جانے ہر قدرے حران بوني مي كى قدر جزيد بوني المي مي-

' کہال جاری ہوندنب؟ بیٹھو مجھے بات کرنی ہے تم ہے۔" جہان نے اس کے چرے کے تاثرات كوبغورد يكها تفاحجيئ تغمري مونى آوازيس مخاطب كيا تقا\_

"أنى ہوں جائے بنالوں آپ کے لیے۔" وہ جیسے صاف کتر الی تھی۔ جہان نے سرکوننی میں جبش

"رہےدو مجھے جائے کی طلب ہیں ہے۔"

سے دو جارتی، وہ اسے رد کر چی تھی ہی اور کتنے دھڑ لے سے، اب حالات کی ستم ظریفی بی تھی کہ اسے پھرے ہاتھ ہیر بائدھ کر جہان کے آگے پھینک دیا گیا تھا، وہ جو جا ہتا اس کے ساتھ سلوک روا رکھتا، وہ اس کی اس رویئے سے خالف می جمعی شدید حیثین کا شکار ہو چکی تھی، اس کے علاوہ جو سکی اور خفت کا احماس تعاده اس سے بھی سواتر ، بھی وہ اپنے ہر مل سے اس پہ تابت کرنا جاہتی می کہ وہ آج بھی اس کے لئے غیراہم اور غیر ضروری ہے۔

"اب اتن در من يهال الكلي كمرى رمول كى؟"اس نے ايك خائف ي نگاه اطراف ميں ڈالي، دائی جانب ہا پیلل کا وسیح سبز و زارتھا جے چھوتے بدے قطعات میں سبزے کی باڑھ لگا کر ہا گا گیا تھا، مریضوں کی چبل قدمی کے لئے سرخ بجری کی روشیں تھیں اور جکہ جکہ وزیٹر کے بیٹھنے کے لئے سکی بینچ نصب تنے، اس وقت چونکہ سنج کا وقت تھا اور وحوب بوری طرح کہیں جیلی تھی کچے موسم بھی خوشکوار تھا تو مریضوں کے رشتہ داروں کی اکثریت وہاں نظر آ رہی تھی، جن میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ تھی، زینب یقینا جھی وہاں اسلی تھرنے کے خیال سے خالف نظر آ رہی تھی۔

"اب کیا کرنے گئے ہیں؟" زینب نے جہان کوئیل فون کے بٹن کپش کرتے دیکھ کر جرائی ہے

"معادے کہنا ہوں وہ خود يہال آكر كا ڑى كى جا لى دے جائے۔" جہان كے جواب نے زينب كو عجیب سے احساسات سے دوجار کر دیا، اسے پھے سال سلے کا جہان یاد آیا، ہر کام ہر بات میں اس کی مرضی اور پیند کومقدم رکھنے والا، وہ کھے کھے اس سے نگاہ بیس بٹا سکی می سادہ سا طیہ تھا اس کا، لباس جس مسطنيس ير چلى سي اور شيو بنانے كى يقينا مهلت بيس في سى، بلكا سامبر روال اس كخوبرو چرے کومزید دلاش بخش رہا تھا، جب بک معاذ کیس آیا جہان تون یہ بی بری رہا تھا، معاذ کو کال کرنے کے بعداس نے انٹرنیٹ آن کر کے آفیش ای کیل چیک کرنی شروع کر دی میں جانے کیوں اس بل نینب کواس اس معروفیت سے سخت کوفت اور پر محسوں ہوئی تھی، اگروہ ہمیشہ کی طرح آج بھی کیئرنگ اوردل آویز تفاتو بمیشه کی طرح بے نیاز اور لایروا مجی تھا۔وی بے نیازی لایروای جوزین کواتاج الی تھی اتنا دل تھ پڑتا محسوں ہوتا تھا کہ وہ ای اصطراب میں غلا سلط فیصلے کرتی چلی تفی تھی جس کے ارات اور کرب ابھی تک اس کی روح کڑھلائے دے رہا تھا۔اسے خود پر جرت می ۔ جب ممالے ددبارہ سے اس کے سامنے جہان کا نام میش کیا تو اسے خصر آیا تھانہ ہی جمجملا مث محبوں ہوتی بلکہ ایک عجیب ی آسودگی می جوغیر محسوس اعداز میں اس کے اعدراتری می بال خفت اور شرمند کی کا احساس ضرور تھا تو اس کی وجہ اپنی حیثیت کا بدل جانا تھا۔ وہ بہرحال پہلے کی طرح ان چھوٹی تھی نہ وہی اکثر نہ مان ..... کتنے نقصان عربر کوجھولی میں آن کرے تھے۔ایک خود بخو دمجھونہ اس کے اندر کنڈلی مار کر بیٹھ كيا تفا-بياس كااينا كيا دهرا تغا،تو سبنا تو تغا مجر-اس كي قسمت من عي شيئر كرنا لكعا تغا-جا به وه تيور خان ہوتا یا جہا تلیر حسن شاہ ..... مجروہ جہان کول ہیں جو تیور خان ہے ہر کاظ ہے بہترین تھا۔

"نينب جيمونا گاڙي ميل-"معاذي آوازيروه جوسوچول مين كم موچي مي چويک كراس كي ست متوجہ ہوئی۔وہ گاڑی کا فرنٹ ڈورادین کیے اس کے بیٹنے کامتظر تھا۔ جہاں ڈرائیونگ سیٹ سنجال چکا تھا۔ زینب اپنا دویٹہ سنجالتی اعدرسیٹ پر بیٹے گئے۔

2014 42 42

W

W

W

m

احاں ہے گرتی چلی گئی تی۔

("آپ نے ایک بار پر ٹابت کیا ہے جیسے کہ آپ کے لیے جس یا میرا کام اہم نیل ہے۔ ژالے اہم ہے۔ شاک ہے۔ شاک ہے۔ شاک ہے۔ جس کے فون کو اہم ہے۔ شاک ہے۔ جس آپ کے سامنے موجود ہوں اور آپ نے گئی آسانی سے جھے اگور کر کے اس کے فون کو اہمیت دے دی۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی تو بین ہوسکتی ہے۔ تیور نے بھی کہا تھا میر ہے ساتھ اور اب آپ نے دول آپ نے بھی۔ تیور نے میری جننی بھی تذکیل کردی گر جس آپ کے ہاتھوں خود کو کھلوتا نہیں بنے دول آپ نے بھی اپنے اپ کواٹی نظروں جس بار بار گرانا نہیں جا ہوں گی۔ یہ میرا نصیب ہے جس جان گی۔ گر جس اپنے آپ کواٹی نظروں جس بار بار گرانا نہیں جا ہوں گی۔ یہ میرا نصیب ہے جس جان گی۔ گر جس اپنے آپ کواٹی نظروں جس بار بار گرانا نہیں جا ہوں

W

W

W

وہ بے صدد کلیراور مصحل می ہو کرسو ہے گئی تھی۔ حالا نکہ جب نکاح کے بعداس نے جہان کے متعلق سوچنا چاہا تھا تو خود سے عہد کیا تھا کہ وہ بھی ڈالے سے جیلس نہیں ہوگی۔ دیکھا جاتا تو ڈالے نے بی قربانی دی تھی اوراعلی ظرفی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اسے اس کے جذبے کی قدر کرنی تھی۔ تکروہ اس وقت اتنی حاس اور زودہ انج ہور بی تھی کہ اپنا عہد بی بھول پیٹھی تھی۔

تیور کی کاٹر پھر بار آرری تھیں۔ زینب نے زیاد سے کہ کرسم بدل لی تو قدر سے سکون کا احساس
ہوا۔ ان کے نکاح کو چوتھا دن تھا گر ڈالے ابھی تک پلٹ کرنیس آئی تھی۔ تیسری رات بی زینب جہان
کے بیڈروم سے اپنے کمرے میں والیس آگئ تھی۔ ماریہ سے کہ کرایس نے فاطمہ کو جہان کے کمرے سے
بلوالیا تھا۔ رات کا شاید دوسرا پہر تھا۔ جب وہ نیندگی آغوش میں تھی تو کمرے کے دروازے پر دستک
ہوگئ تی۔ زینب جیران کی اٹھ کر بیٹھ کئی تھی۔

'' دروازہ کھولونینب۔'' جہان کی آوازین کراس کی نیندایک دم سے اڑگئی تھی۔ '' آپ اس وفت کیوں آئے ہیں یہاں؟'' دروازہ تو اس نے کھول دیا تھا گر فاصلے بجڑے ہوئے انداز میں اس سے سوال جواب کرنے کھڑی ہوگئی تھی۔

" يجى سوال جھے تم سے كرنا ہے تم ائے كرے ميں كون بين آتى ہو؟ سبى اعدازہ ہے ميں وہد كر ا ابول\_"

"كيول كررم بين آپ ميرا ويد؟ اور مائذ اب ميرا وه بين بيروم بي-"اس كا موذ بعثنا خراب تقااس نے اى كاظ سے غصے من جواب ديا تھا۔ جہان كى منح پيشانى پرايك حكن الجرى تھى، ناگوارى كى، غصے كى۔

" پھر .....؟" زینب کی نگاہوں میں لا تعداد سوال اللہ آئے۔ کویا کہدی ہو پھر کس چیز کی طلب ہے مگر جہان اس کی بجائے کہیں اور متوجہ تھا۔ اس نے بیڈ کی سائیڈ دراز کو کھولا اور ایک کول مخلیل خوبصورت سامیرون کیس نکال کراس کی جانب بڑھایا۔

" بہتمہارا رونمائی گفٹ ہے۔" زین ایک دم سے ساکن ہوکراس تکنے گی۔ جہان نے اس کا ہاتھ پوکر پہلے بیڈیر بٹھایا تھا پھرکیس کھول کراس کے آگے کیا۔

'' بجھے نگا تھاوہ لاکٹ سیٹ جہیں پیندنہیں آسکا ہے جبی میں نے آج پیٹر بدا ہے۔'' طلائی بے صد بھاری سرخ نیککوں ہے حزین شعاعیں بکمیر نے کنکن خودا ہے قیمی ہونے کے گواہ تھے کویا۔

''ایجے نہیں گئے تہیں؟'' جہان اس کے مجمد تاثرات سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کرسکا تو جیسے پریشان کر بولا تھا۔

"آپ ان فارمیلئیز میں کیوں پڑتے ہیں جہانگیر؟" اس کا لہجہ عجیب تھا جہان کو جھٹکا لگا تھا تو لفظ جہانگیر ہے" جہانگیر؟" اس نے زیرلب دہرایا۔ کتنا بھائل کا احساس دلایا تھا۔ زینب کے منہ سے اس لفظ نے اور شاید فاصلوں کا بھی۔

'' کیا اب میں جہانگیر ہوگیا ہوں تمہارے لیے؟'' جہان کی نگاہوں میں شاکی پن تھا۔ زینب نے میں اٹھا کراہے دیکھا۔

" محراور كيا كهون؟"

W

W

W

S

m

"تم بہلے کیا کہتی تھیں؟" وہ الٹااس سے سوال کرنے لگا۔ "درا کی اس تقریب سے "

'' پہلے کی بات اور مھی تب آپ میرے دوست تھے۔'' زینب کے جواب نے جہان کو تھنگا رہا تھا۔ متحیر سا ہوکرا سے دیکھنے گا۔

"توكيااب من تهارا دوست بين ربا؟" وه يقيناً برث مواتما-

"دوست توشوہر ہوسکتا ہے تا؟" کچھ دیر بعدوہ بولا تھااس کا لیجدا عداز ہلکا بھلکا تھا۔ زینب نے نظر اٹھائی۔اس کی نگاہیں اپنائیت بجرے اعداز میں مسکرار ہی تھیں۔

" ہم ہلے دوست تھے زعی بدرشتہ تو اب استوار ہواہے ہمارے تھے۔"

"لاؤر یکن بہنا دول جہیں۔" جہان نے ہاتھ بڑھایا تھا۔وہ کم مم بیٹی رہی۔کہای بل جہان کے سیل پر بتل ہوتی جہان کے سیل پر بتل ہوتی چلی گئی تھی۔ جہان نے تعم کر گردن موڑ کرسیل فون کو دیکھا۔اسکرین پر ڈالے کا نام روش تھا۔مرف جہان نے بیل نوب کو دیکھا۔اسکرین پر ڈالے کا نام روش تھا۔مرف جہان نے بیل فون اٹھا کر کال ریسیو کی تھی فون کو کا ندھے سے اٹھا کر کال ریسیو کی تھی ہوئے دین کو کا ندھے سے اٹھا کر ڈالے سے علیک ملیک کرتے ہوئے زینب کا ہاتھ پھڑ کر کتان پہنا نا چاہے ہے کہ کہاں نے ایک دم سے ہاتھ تھی گیا۔

"بربہت بھاری ہیں میں عام روثین میں انہیں نہیں پہن سکوں گی۔" جہان کی نگاہوں کی جمرت اور سوال کے جواب میں اس نے آ بھتی ہے کہا تھا اور اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ جہان یا مشکل خود کو کمپوزڈ کر سکا تھا۔ جبکہ زینب باہر راہداری میں شنڈے فرش پر نکھے پیر مہلتی ہوئی جیسے بے ماسکی کے شدید

عند الم 44 مولاني 2014 المنا الم وركهانانيس كهائيس كي؟" زينب في اس بستريد دراز موت و ميكرنظري المائ بغير موال كيا

W

W

W

" بنیں ، ہاں اگر زحمت نہ ہوتو پلیز اس درازے مساج کریم تکال کرلا دو، بلکہ دوالگا دو مجھے،اے ى كى البيد بهى كم كردينا." وه تكيه بيرركمة ابوابالكل سيدهاليث چكا تما، خويروچرك بيرتكليف كة تار ہت واضح سے، بچھلے کچے عرصے سے وہ کردن کے شیج اور دونوں کا عرص کے درمیان پھول میں شدید المناؤاور تكليف مخسول كرف لكاتها، معاذ ساس في بيمسلد بيان كيا تها، تب معاذ في محدميد لين ے ماتھے پددوا حجویز کی می ، زینب ایک نظراس کے چرے پہ ڈالتی دراز مین کر دردر لع کرنے والی وہ دوا

"كال بين إلى آب كو؟" ووجو مع جوك كرسوال كردى مى وجان في جواب ويني كى بجائ تھے کدھوں کے درمیان مرکود بایا تھااور زاویہ بدل کر لینے سے ال اپ اوپر چاور تھ کی می ، نینب كوناجارآ كي بوهنايزاتفا

''ویٹ اتاریں مے پھری مساج کرسکوں گی تا۔''وہ ہونٹ کیلتے ہوئے بولی تھی جہان کواٹسنا پڑا تا،اس نے بنیان بھی اتار کر پھینک دی اور ایک بار پر لیٹ کیا،اب اس کا خضب کی مردائی لئے شاعرار منبوط وجوداس كرسامن تعا، زينب نے كانيخ باتھوں سے يرى طرح سے يزل ہوتے ہوئے دواكو نوب سے ہاتھ کی بوروں یہ مقل کیا اور اس کے جم یہ طفی جہان کے احساسات کی اسے خرمین تھی مر وجوداس کی قربت کی آیج ہے بری طرح سے چلل دی تھی، اس قربت میں ایک الو کھا کیف اور مرور بھی تھااور آ چ و بی جلاتی خاکستر کرتی ہوئی آگ بھی ، ایک کیسلا درد بھی تھااور عجب ساطمانیت کا اجاں میں، ووا بی میلنکو یہ خود جران می، تیور کی قربت میں اس کے لئے سکون اور فر کا احساس میں بی می، وہ اس کی محبت تھانہ عشق، وہ تو ضد میں اٹھایا ایک انقامی قدم کا نتیجہ تھا، جس نے اسے بالآخر برباد كرديا تما،اس في جيشه سے جهان كى طرف ديكها تما، جهان كوسوچا تما، وه اس كو جمكانا اس سے الكهار كرانے كى خواہش مند مى اوراس خواہش ميں اتنى اعرضى ہوئى مى كہ بھى جان بى نہ كى اسے خود لتنى جہان ے مبت ہے یا اس کی ضرورت ہے پھر جب ایے کھوکر خالی ہاتھ ہوئی تب احساس زیاں جا گا تھا، مگر جب وہ خود کسی اور کا ہوا تب تو وہ سرتا یا جل اسی تھی اور اب ....اس نے دکھ سے بوجل ہوئی اور خوتی كاحماس كومبلى بارجيونى خوابش كردميان روكرجهان كود يكماءاب كنن فاصلے درآئے تصان كے ر اس كے ساتھ تيور كا اور قاطمه كا حوالہ تھا تو جہان كے ساتھ ۋالے آفريدى كا، اے لگا اس نے سے ساري دوريان سارے فاصلے خود سے بيدا كيے بين، معاسل فون يہونے والى بيب نے اس كى سوچال

جہان نے خاص ستی بحرے اعداز میں ہاتھ بدھا کرسل فون اٹھایا تھا مراسکرین بیرالے کا تمبر بانك كرنا و كوكريدستى جا بك دى مى بدل فى مى-

"اللام عليم كيا حال ٢٠٠ اس كا مود ايك دم سے خوشكوار موا تما آواز مس كتني كمنكمنا بث الر آئى ك نديب كے باتھ پہلے ست برے چر بالاً خرم م محتے تھے۔ "من من بالكل تعبك مول بتم ليسي مو؟ طبعت ليسي ع؟" وه ذوق وشوق سے يو چور با تها، زينب

عدا ( 47 ) مولائ 2014

مجرصاف لگاجِهان نے اس پر ژالے کوفوقیت دی ہے۔اس کارنگ سرخ پڑنے لگا۔ "بہت شكريواس مهرباتي كااب آپ تشريف لے جائے۔اتى كى بات كے ليے نيندخراب كردو ہمیری " وہ برمزی سے کہ کر بیڈی جانب بوعی تو جہان نے اس کا ہاتھ پکڑلیا تھا، نینب کا دل دھک

" تم اس قدر نفا كول موجه سے؟" وه بغورات ديكروا تما، زينب كى ركات ديك المى-"میں کیوں خفا ہونے لی مدے بھی خوش جی کی۔"وہ غصے سے پھنکاری می۔ جہان نے کاعر صے اچکا دیے پھراس کے ساتھ بی بستر پہآیا تھا، نینب بدک کر فاصلے پر ہوئی۔ "آبائے کرے مل جا تیں تا۔"

" پليز ج پليز-"وه بے صدعا جز نظرا نے لکی بلکدروبائس مو تی تھی-

W

W

W

m

" میں جانتی ہوں میرسب کچے مجبوری کے سودے ہوئے ہیں، میں آپ سے زیادہ ژالے کی محلو

در كيسي فضول بالتيس كررى موزينب "وه واقعي عي جمنجملا كما تعا-" آپ کے زود یک میصنول ہوں کی مریبی حقیقت ہے اور حقیقت ہمیشہ ملا بی مواکرتی ہے زينب في ودرتتي سميت جواب ديا تها، جهان في شنداسالس مينجا-

"چو مان لیا کیے جوتم کہ رہی ہو وی سے ہے، مر میں نے تہاری ذمه داری تبول کی ہے، تبهارے حقوق کی ادا لیکی میں کی جیس کرنا جا ہتا۔ "جہان نے جمعجلا کرسی مرا بی سوچ اس پر ضروروا كرنى جاي مى ، زينب ايدم ساكن مولى-

"كس كے حوق كى بات كررے إلى النے يا ميرے؟ اگر ميرے او مجھے آپ سے النے حوا ميں جاميں، ہاں اگرآپ کو جھے اپنائن جا ہے تو چر میں ظاہر ہے انکار میں کرستی، آپ اپنے ہو كواستعال كرنے ميں آزاد ہيں۔ 'ايس كالبجہ چبعتا ہوا تھا، جہان كا چبرا يكفت بھاپ چھوڑنے لگا، ا کے خیال میں بیاس کی تو بین کی انتہامی ، بھیجے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ وہ ایک جھلے سے افعا تھا اور و ک جرتا ہوا باہر چلا گیا، پیچے درواز وایک دھاکے سے بند ہاتھا، زینب کے ہونوں پرز ہر ختر میل کیا۔ (آپ نے میرے الفاظ میں چی کی کوائی تو بین سے بی کیوں تعبیر کیا ہے؟ آپ اینا حق جھے معلوم كركے بچھے يہ محى تو باور كرا سكتے سے كرآب كے زديك ميرى بطور بوي عى سى ابيت ہے آپ

میری ضرورت ہے،آپ نے تابت کیا آپ کومیری ضرورت بی مہیں ہے۔) اس كة نسوب اختيار بهتے بطے كئے تھے، اس كى نگاہ ميں وہ منظرروش ہونے لگا تماجب نكا ك دوسرى رات جهان كرے من آيا تھا، زينب تب فاطميكوسلاكر جمك كركات من لاا دى مى، جان مرسری انداز میں سلام کر کے خود نہائے میں گیا، وہ جانتی تھی جائے بیس بینے گا اتن رات کو جیمی وہ ال كے كيڑے تكالنے كووار وروب كى جانبي آئى كى، مرجان نمانے كے بعد جينو يہ بنيان يہنے ى كمر میں آئی او زینب کھے کنفیوڑ و ہو کررہ کئی می سے پہلاموقع تھا کہ جہان نے اس مسم کی بے تعلق کا با قام مظاہرہ کیا تھا۔

2014 54 46

کوعجیب متضادی کیفیت نے کھیرلیا۔

W

W

W

m

''رئیلی بنی؟'' معاً وہ دیے دیے جوش سے چیخا اور ایکدم سے اٹھ کر بیٹھ گیا ، زینب نے چو کھ ہوئے جران ہوکراے دیکھا تھا، مگر جہان تو جیسے اس کے وجود سے سرے سے بے جرالگا تھا۔ "مائى گاۋىسىة الے اتنى اہم خرتم استے فاصلے سے بيٹھ كرسنارى مو، بالكل مزائبين آيار يكى "

مملكملايا تما، بجراى طرح خوش دلى سے بولا تما۔

" بن نا نت تاري پكرو، من كل على ليخ آرما مول حميل-" زينب في كرايمالس مينجااورسر جما کرائی خالی ہتھیلیاں دیکھنے لگی، اسے ایک بار پھر بہت شدت سے اپنی بے مانیلی کا احساس روہانیا کرنے لگا تھا،تھلتی تو ان کا تھا ڑا لے اور جہان کا میاں ہوی والی محبت بے تعلقی اورا پنائیت ، کیامبیل تھا ان دونوں کے بچے، جبکہ وہ تو اضافی اور بے کار حیثیت لے کرآ مٹی تھی یہاں، اس کا دل اتنا بھاری ہوا تا كراس ع بل آنسو جملكة وه وبال سے اتھ جانا جا ہى مى۔

'' تحریوں؟ بلین میں سز کرنے سے پھر تیں ہوتا، بس آ جاؤتم، میں خود بات کرلوں گا ڈاک ہے۔'' وہ اٹھی تب جہان نے چونک کراہے بول دیکھا جیسے اس وقت اس کی وہاں موجود کی ہے آگاہ ہو تھا اور کچھ کے بغیراس کا ہاتھ پکڑ کرروک لیا تھا، زینب نے چونک کراہے دیکھا تھا، وہ اس کی سمت دیکھا

ہوا ڑا لے سے الوداعی جملے بول رہا تھا۔

" کہاں جا رہی ہوتم اس وفت ؟" نون واپس رکتے ہوئے ہواسے دِ کھے کر بولا تھا، زینے ۔ مونث بھیج لئے، اب اس پر توجہ ہو گئ می ، ڑا لے کے بعد اس کی میوجود کی میں وہ کہیں بھی تبیل مونی تھی، وہ اس کے بعد تھی اور اس سے بی چی توجہ اور محبت بی اس کا حصہ تی ، اس کا دِل عم کے احساس سے بوجمل

ا بی اس درجہ سلی اور تو بین اس کی برداشت سے باہر ہوئی جاری تھی، مراحساس دلانا بتلانا مربدای تدلیل کرانے کے مترادف تھا جمی اس نے جوابا ای ساری آوانیاں اوا کر کیج کونارل کر کے اپنا مجرم رہ

"ابھی تک میں نے نماز میں بڑھی، آپ لیٹ جا کی میں نماز پڑھاوں۔"اس کے ہاتھ پہ جان ک گرفت ڈھیلی پر گئی، پھر نماز میں اس نے دانستہ تا خرکی تھی، وہ دیکنیا جا ہتی تھی جہان اس کے انتظار میں جا کیا ہے؟ مگر جب وہ بیڈیہ آئی می تواس کے مقدر کی طرح جہان بھی سوچکا تھا اور آنسو قطرہ قطرہ ال كى أنكمول سے مجوتے رہے تھے۔

ڑالے کی واپسی ہوئی تو جہان نے زمنب اور ڑالے کے لئے ایک ایک ہفتہ ساتھ رہنے کی روشی خود سے سیٹ کرلی، چونکداب تک وہ اس کے ساتھ تھا جسی ڈالے کی والیسی بیدوہ اس کے ساتھ رہ رہا مجراس کی طبیعت بھی بہت خراب می جھی جہان ہی جیس جی ڈالے کا مدیسے زیادہ خیال رکھ رہے ہے زینب نے خود کو بےحس بنالیا تھا، ژالے کو کھنے والی بیا ہمیت اسے اٹھی کہیں گئی تھی مکراس نے ہر کیفیت اسے اعرر کھنا شروع کرلیا تھا، اس وقت بھی ووسب کے لئے جائے بنا کرلائی تھی، ژالے بھی وہیں گا اور پر نیاں بھی اس کی طبیعت قدرے معمل کئ تھی ،اب وہ سہارا کے کرسمی محرتموڑ ابہت چل پھرلیا کرفا

عدا ( 48 ) ميلاي 2014

تھی،عدن زیاد کے یاس جبکہ فاطمہ ژالے کی گودیش تھی، بھا بھی کے دونوں بیجے لان میں تھیل رہے تھے بيثام كاوفت تعااورموسم من خوشكواري كااحساس-

"زینب ہروقت کی میں کیول مسی رہتی ہو بیٹے ، سب کے ساتھ بیٹا کرونا اور کیڑے بھی جانے اب كے بدلے ہوئے ہيں، جاؤ پہلے جاكر فريش ہوكر چينے كرو، جيان كے آنے كا ٹائم ہور ہا ہے۔ "مما جان نے اس وقت اسے ٹو کا تھا جب وہ ٹرے رکھ کروا کس بلیٹ رہی تھی۔

W

W

W

"آج لا لے نے بریالی اور چکن روست کی فرمائش کی محی مما، مجھے کھانا تیار کرنا ہے، پہلے ہی خاصی در ہو چی ہے۔"اس نے آ ہمتی سے جواب دے کر قدم بوحانے جاہے تھے کہ مما جان نے چر اوک

"تو کھانا بنانا صرف آپ کی بی ذمہ داری ہیں ہے بیٹے و ماریداور اسامیلی کریں کی آپ کی، آپ پہلے اپنا حلیہ سنوارو، منج جہان کہ رہے تھے وہ آپ دونوں کو نہیں باہر لے کر جانا جاہ رہے ہیں۔" مما کے تطعی اعدازیدوہ مرید چھیس کہ سکی میں اور سر بلا کرا عدر چلی گئی، نہا کراس نے لباس تو تبدیل کرایا تفاظر جہان کے ساتھ جانے کا اس کا بالکل کوئی ارادہ میں تھا جسی اس کے آنے اور پھر یار بار کے پیغام ك باوجوداس في عفلت برت رهي مي ، برياني كے لئے اسے زرد ريك كي ضرورت مي جوال كريس دے رہا تھا، بنتے والے سارے كيبنث جمان مارے كرجيس فل سكا، بعابھى كى كام سے وہال آئيں تو اے تھیج و کھ کرزردر مگ کی نشاعری کردی، جوسب سے اوپر والے کیبنٹ میں برا ہوا تھا، زینب نے گېرا سالس بعرا اوراسٹول هيچ کهاس په قدم جما کراوپري کیبنٹ تک رسانی حاصل کی محی، زردرنگ موجود تھا اس نے وہیں کھڑے ہو کر حسب ضرورت رنگ پیچ میں نکالا اور کیبنٹ پھر سے والیس اس کی جگہ يرفث كردى مى كداس بل اس كى نكاه كينث كا عدے برآم مونے والے كاكروچ يريدى، يحج ادر کیبنٹ تو مچھوٹا یں تھاوہ مارے خوف کے اپنا توازن بھی مختفر سے اسٹول یہ برقرار نہ رکھ مگی اور تیزیخ کے ساتھ اہرا کرنچے کرتے علی خوف ہے آئمیں چھ لیں ، مرید کیا وہ پختہ فرش کی بھائے کسی کی مضبوط بانہوں کے حصار میں تھی ، سراسمیلی کے احباس برجرت عالب آئی اس نے بث سے آ تھیں کھولیں تھیں اورروبروجہان کو یا کرایک دم ے جریز ہوگا۔

"شكركروش يروت في كيا، ورنداكر تحوزي ي مي دير موجاتي توكيا مونا ذراسوجو-"وومكرابث دبا کر کہدر ہاتھا، زینب نے ایک جھلے ہے اس کے بازوؤں کا حسار توڑا تھا اور فاصلے یہ مولق، وہ اس ے نگابی جیس جارکر علی می ،حواس باحثی کا عالم تھا کہ وہ قطعی فیصلہ بیس کریانی کے کرتے ہوئے خود بخود اس کے سینے میں سالمی تھی یا اس میں جہان کی کسی شعوری کوشش کاعمل دخل تھا، کتنی مضبوط تھی اس کی گرفت جیے یہ حلقہ تو ڑنا نہ جا ہتا ہو، کتنے سے دونوں کی دھڑ کنیں ایک دوسرے کی دھڑ کنوں میں مرحم

"يارتيار موكيس تحيس تو بابر بحي آجاتس ، تمهار إنظار مس سوكور باتعايدة عنا؟" ووكتني كمرالى ہے اس کا جائزہ لے رہا تھا، زنیب کی بے ترتیب دھڑ کنیں تو تھیں بی مجھ اور بھی انتظار کا شکار موکردہ

" بھے ایس آنا تھا،آپ کو اتن می بات مجھ ایس آتی؟" چڑے ہوئے اعداز میں کہ کروہ ماریل کے

2014 مركزي 2014

'' آخراآپ کوکیا دلچی ہے؟ ابھی بہت دن پڑے ہیں۔'' '' جھے نیس تو اور کسے دلچیں ہوگی بھلا؟ فراق یار کا اختیام اسی دن ہوگا جناب۔'' اس کی آنکھیں نچانے پہ پرنیال کا شرم سے برا حال ہو گیا تھا۔ '' آپ استے بدئمیز کیوں ہیں معاذ۔'' وہ کھسا ہٹ مٹانے کو بھی کہ سکتی تھی۔ '' آپ استے بدئمیز کیوں ہیں معاذ۔'' وہ کھسا ہٹ مٹانے کو بھی کہ سکتی تھی۔

W

'' آپ استے بدمیز کیوں ہیں معاذب' وہ تھساہٹ مٹانے کو بھی کہستی تھی۔ ''اس میں کیا بدتمیزی ہے بھلا؟'' معاذ نے منہ پھلا کرسوال کیا تھا، اب وہ اسے جواب میں کیا کہتی شندا سائس بھر کے رہ گئی۔

"مما كه رى بين جس دن من چارنهاؤل كى، دو جھے اپنے كمرے ميں لے جاكيں كى۔" "داث؟" دو زورے چيخا كھراسے كھورنے لگا۔

"مطلب کیا ہے ان کی اس بات ہے؟"
"مطلب تو واضح ہے جناب، انہیں اپنے بیٹے پہاعماد ہے نہ مجروت جبکہ ڈاکٹر نے بہت سخت
احتیاط کی ہدایت کی ہوئی ہے۔" وہ مسکرا ہث دبا کر ہوئی تو معاذ نے دآنت کیکھائے تھے۔
"مماکوتو میں خودد کیکے لول گا، یہ بتاؤان کی اس سازش میں تم بھی شریک ہونا؟" وہ سخت مشکوک نظر
آنے لگا، ہر نیاں کی بنسی جھوٹے گئی تھی۔

'' بلی کیول شریک ہوں گی، جھے تو انہوں نے خودی سمجھایا تھا۔'' '' ہاں تم کہاں میری طرح بے قرار ہوگی، محبت میں نے کی ہے تم نے تھوڑی۔'' وہ پھر آہیں بحرنے لگا، ساتھ بی الزام تراشیوں پہنجی اتر آیا، پر نیاں نے جان بوجھ کرا سے کچھاور چڑایا۔ '' ہالکل جہان محبت ہوو ہیں بے قراری بھی ہوتی ہے، صد شکر ہم نے ایسا کوئی روگ نہیں پالا ہوا۔'' معافہ نے اسے جارحانہ نظروں سے دیکھا تھا، پھرایک دم اس کی کلائی پکڑ کر مروڑی۔ معافہ نے اسے جارحانہ نظروں سے دیکھا تھا، پھرایک دم اس کی کلائی پکڑ کر مروڑی۔

"ات برے بھی ہیں ہیں۔" وہ جیسے ان چھڑانے کو بولی تھی۔
"میں کتنا براہوں میر خفر یہ جمہیں پہتے چل جائے گا، پناہ ماگو گی جھ ہے۔" اس کی آ تکھوں میں شوخ ریک چھنے کتا ہوئے گا، پناہ ماگو گی جھ ہے۔" اس کی آ تکھوں میں شوخ ریک چھلک آئے تھے، پر نیال نے سخت کنفیوژ ہوتے اسے دور دھکیلتا چاہا تھا گرای ہل این دھیان میں زیاد اندرآیا تھا، معاذ تیزی سے پر نیال سے الگ ہوا اور خوائخواہ کھنکارا، زیاد نے اسے خصے سے دیکھا تھا۔
تھا۔

''محترم بیآپ کا بیڈروم کیل ہے۔'' ''آپ کیول جیلس ہورہے ہیں؟'' معاذنے اس کے کچھاور چینے کا انظام کیا تھا گویا، جبکہ پر نیاں اچھی خاصی جل نظر آری تھی۔ اچھی خاصی جل نظر آری تھی۔

دوسیلس کیول ہیں ہوں گا، یہاں سب اپ کمریار والے ہو گئے، اک بیں ہی اکیلا چررہا ہوں، میں کہتا ہوں کی کومیرا بھی خیال ہے کہ بیس طالمو'' وہ ابناد کھڑا لے کر بیٹے گیا تھا۔ ''یار اور بکھیڑے کم ہیں جان کو، بیزندگی غنیمت ہے، عیش اڑا لوجتے اڑائے ہیں۔'' ''یوئیش آپ نے کیوں نداڑا گئے، آپ کو اپنی باری تو پڑی جلدی تھی۔'' زیاد نے تروپ کر چک اٹھنے والے اعداز میں با قاعدہ ہاتھ لہرا کر طعنہ مارا، پھر پر نیاں کو ناطب کیا تھا۔

حنسا 51 جولاني 2014

فرش ہے زردہ رنگ کو سلیے کپڑے ہے صاف کرنے گی، کیبنٹ کو دراڑیں آگئی تھیں جے تاسف کی اور ے ویکھتے اس نے سائیڈیدر کھ دیا تھا۔ '' کیوں؟ کیااس کئے کہتم خود بھی پیشین اتفاق جاہتی تعیں؟'' جہان کی بات پیاس کے اعصار کو جھٹا ایکا تھا،اس نے بلٹ کر تھرآ میز غیر مینی سے جہان کود یکھا اوراس کی معنی خیر مسکرا ہث یہ جی جان "د ماغ تھیک ہے آپ کا؟ خردار جو مجھ سے اس مم کی فضول بات کی ہو۔" " يضول بات بنيل محترمه " جهان كاطمينان من ذرا جوفرق آيا مو، فرج كادروازه كمول وه ایک سرخ اور صحت مندسیب نکال کرکری کری کمار با تھا۔ " پر کیا ہے ہے؟" زینب کا اغداز ہنوز کڑا تھا۔ "بوی سے رومانس کا ایک طریقہ ہے۔"اس نے کا عرصے بھٹلے تھے، زینب کو سیح معنول میں آگ "آپ کی بیوی وہاں باہر بیٹی ہے۔"اس نے انگی سے لان کی سمت اشارہ کیا، چرالال بعبموکا ہو "ایک میرے سامنے بھی کھڑی ہے۔" جہان نے ای سکون کا مظاہرہ کیا، زینب نے ایک دم۔ "كياجا بي آبي "وه فاص تاخر سے بولي تو ليج تب بحى غصيلا عي تمار "تم سے تا -"جہان سرادیا۔ "ميراآب سے ہرگز کوئی جھڑائيں ہے۔"اس نے جیسے بات نبانی جاتا۔ " مجركات كمانے كوكيوں دوڑرى مو، بات كيوں بيل مائل -" "آب مجھے عصر دلارہے ہیں، کول زیردی کررہے ہیں؟" وہ کو تلے کی طرح میتی۔ "اس مم کی الزام ترائی مت کروزی ، میں نے کوئی زیردی میں کی ہے تم ہے گا ہو۔" و

W

W

W

" پھر کا نے کھانے کو کیوں دوڑ رہی ہو، ہات کیوں ٹیل مائی۔"

" آپ جھے ضعہ دلارے ہیں، کیوں زیر دئی کررے ہیں؟" وہ کو سلے کی طرح چھی۔
"اس تم کی الزام ترائی مت کروز بی ، میں نے کوئی زیر دئی ٹیس کی ہے تم ہی گواہ ہو۔" وہ شاید کچھے جٹلارہا تھا، زینب کے چہر سے آئیک ڈم سے بھاپ چھوڑ دی، وہ جس کررہ کی تھی۔
شاید کچھے جٹلارہا تھا، زینب کے چہر سے آئیک ڈم سے بھاپ چھوڑ دی، وہ جس کررہ کی تھی ۔
"آپ چلے جا کمیں بہال سے ہے۔" اس نے ایک دم سے رٹ چیر لیا تھا، اس کی آٹھوں میں اس ذات یہ آنسوار تا شروع ہو گئے تھے، جہان نے پکھ دیر تک اس بے بس نظروں سے دیکھا تھا پھر ہوئے گھے، جہان نے پکھ دیر تک اس بے بس نظروں سے دیکھا تھا پھر ہوئے ہے، جہان کے پکھ دیر تک اس بے بس نظروں سے دیکھا تھا پھر ہوئے ہے، جہان کے پکھ دیر تک اس بے بس نظروں سے دیکھا تھا پھر ہوئے ہوئے۔ اس خواب اپنے وقاد اور ان کو چل کرا تھیار کیا گیا سنر جہان کو ہر بارشدید تھی سے دوچا رکر جاتا تھا۔

گر ساہ بخت ہی ہوتا تھا تعبوں نے میرے زلف ہوتے تیری یا تیرے رضار کا اللہ داف ہوتے تیری یا تیرے رضار کا اللہ معاذ نے اسے دیکھتے ہوئے مسکراہٹ دہا کرشعر پڑھا، پرنیاں کا چراحیا کی سرخی سے ایک دم دیکہ انفا، وہ ہرروز جانے گئی باراس سے پوچھتا اس کے چلے فہانے میں کتنے دن رہ گئے ہیں وہ ہرروز جاتی محروہ آج جھنجھلا گئی تھی۔

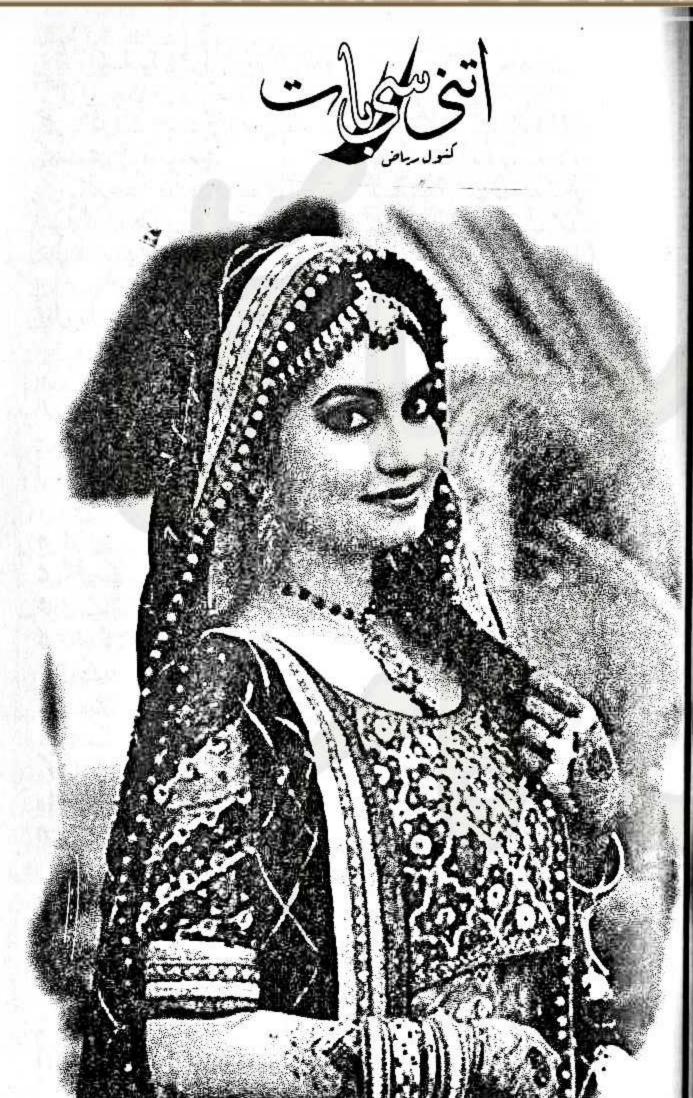

قرآن شريف كي آيات كالكترام يكيي قرآن مجم کی مقدس آبات العدومادیث نوی کی الأولا وظمآب کی وی معلیات می امند نے اور تبلیغ کرتر لے شائع کی جاتی جی کا احتسام آب برنوش ہے: لہٰذا می منوات پریدآیات درج جس ان کومیح اسادی طریعے کے مطابق برومشد می سے موظار ہیں۔

" بما بھی آپ بی خیال کرلیں۔" اس کے اعداز میں بے چارگی سی بے چارگی تقی، پر نیال کوہنی آ

"او کے میں نور مہ کو قائل کرنے کی کوشش کروں گی۔"

W

W

W

m

"الله آب كا بملاكرے "وه با قاعده دعائيں دينارخصت ہوكياءاى وقت مماعدن كولئے جكى آئى تھیں، جس کی ماکش کے بعد انہوں نے اسے نہلایا تھا،محرّم اب مزے سے سورہے تھے، وہ عدن کے سب سے زیادہ نازا نمایا کرتی تھیں۔

"مما عدن كالعيم بعلاكون چينج كياكرے كا؟" ممانے عدن كواس كى كود ميں ديا تو يرنيال نے

"كون كماكر عكا؟" انبول نے جرت سے اسے ديكھا۔

"معاذ كياكرين ك\_" وواني بات كا نتتام پيشرارت بحرك اعداز من محلكملائي تني معاذيبك جران ہوا پھراس کی شرارت مجھ کراہے محورتے ہوئے اپنا کا عرصا زورے اس کے کا عرصے ہے مارا

حبيس ك ركها ب، صرف ميرى نيس مير عي على تمي آيا بوتم - "وه نس ربا تها، يرنيال كا

"د کھے رہی ہیں مما الہیں، یہ ہے ان کے زدیک میری حیثیت اور دوے برے برے کرتے ہیں۔" برنیاں نے مصنوی حقل ہے مما ہے شکایت بڑی گئی، جواب میں معاذفے اس برج مائی کردی۔ '' ہاں تو جوتم نے مجھے کہااس میں میری انسلٹ نہیں ہوئی؟''

دونوں کی نوک جوبک بوصنے لگی، وہ بنس بھی رہے تھے اور الربھی اس الرائی میں بھی مان تھا محبت تھی اوررشتے کی خوبصورتی زعر کی کابیر تک کتناحسین تھا، پہنس تھا کہ برنیاں یا معاذ نے کڑا وقت نہیں دیکھا تما مران کی پریشانی بالآخرختم مو کئی می ، زعر کی خوبصورتی نے بالآخرامیس اینے سنگ شامل کرلیا تما، ایک بس وہ می جس کے لئے زعر کی کا ہر حسین رنگ پیکا پڑ گیا تھا، اس کا دل دکھ سے بھرنے لگا تو وہیں ہے ملیث کئی تھی۔

(جاری ہے)

W

W

"ایک توبیآج کل کی سل، پیامیس خود کو جھتی کیا ہے، بروں کی بات کا کوئی ماس عی مبیں " میں نے غصے سے چینی اور تی کے جار كيبن من ينخة موئے سوچا۔ "خیر بہت کر لی ان بچوں نے من مانی ، مگر

اب ہوگا وی جو پہلے سے مطے تھا سب جرحتی جوانی کا خمار ہے خود علی چند داوں میں اتر جائے گا اور جب مضوط بندهن عن بنده محيّ تو سب بحول بمال جا تيس محے-"

W

W

W

ρ

a

S

0

m

عائك لئ من لاؤن من على آلى اور ملك ملك سيب ليت استده كا لاتحمل تار كرنے كے لئے خودكو يرسكون كرنے كى، درامل بات بہے کہ ہم جار بہن بعانی میں میں لینی فرزاندسب ببن بمائيول من يدهي بول-

حیدر اور ولید میرے آمان کے سارے ہیں جھے سے چھوٹا بھائی فیمل اور بہن مع جروال میں بھل کے ہاں بری منتوں مرادوں کے بعد شادی کے آٹھ سال بعد بیٹی کرن پیدا ہوتی اور مرح ااور عاج وال عدا ہوس جبر کا کے ہال شادی کے دوسرے سال عی فہداور پھر کے بعد ويكر ب ريح ، اس اور فروا بدا موت جكهمب سے چھوٹے بھائی حزہ کے ہاں اس کا اکلونا جگر كوشدارسلان ب جوسب مي چيونا اور كمر بحركا لا ڈلا ہے بدارسلان عی کی سالکرہ کا قصہ ہے کہ اس کی میلی سالگرہ پر ہم سب مین بھائی امال کے بال الشف ہوئے تو ائی اس محبت اور نگا تکت کو دوام بخنے کے لئے ہم لوگوں نے زبالی کلافی بول كابات آئي من طي كردى-

مرے حدد کے لئے کرن جکہ فہد کے ساتھ جرا، رہے کے ساتھ تنا واور ولید کے لئے فروا چنی کی رو کئے الس اور ارسلان تو وہ جہال قسمت البيس لےجاتی۔

اس بات كو سات سال كزر م ي ت ارسلان آخرسال كاموكما تما جبكه باتى يح يالا ر مان مل کر تھے تنے یا آخری سالوں میں تے، حدر اور قبد باب کے برس می ماتھ با رے تے تو کرن لی اے کر چی کی جیدرا میڈیکل کے تیسرے سال میں می ولید کی فا اے کے آخری سال اور شاء اور حراجی نی الیس ی کے آخری سال میں تعین، ارسلان اور فروا بالترتيب في من الين اور آئي من الين قائل الير

و ایے می جب می حیدر اور کرن گ شادي کا سوچ ري مي تووه پي جو کيا جس کي قط بھے کوئی امید ہی نہ می ، فہد میرا بھانجا جوحرا کے ماته منسوب تمااس كارتيان كرن كي طرف جا لكا اور كرن بحى فهد كودل عى دل من جا ين فى ، جب تك بيربات بم برول كعلم من آني ياني سر كزر يكا تما، فهد في كم كوكرن كے لئے رائے لے جانے کا کہا تو تع نے ہم بدوں کی طے کروہ نبت اس کے کوش کزار کی جے س کر بقول کا فدائيے سے باہر موكيا تماس كاكبنا تماكداول مجين كي نسبت كي كوني حقيقت ميس بيرائمالي احقانه مل تما اور دوسرے بیر کدا کر آب لو کول نے ایا کھ لے کیا تھا تو بھی ہم سب کی طاق مملن شمی ، کرن بھی قبد کے علاوہ سی اور کا تصور ميس كرسلتي، مفته دس دن تك اس بات كاحل فالنے كى كوشش من بلكان من بالآخر مرب يال چل آنی می ساری بات س کریس نے اور تع یمی فیمله کیا تھا کہ میں جلداز جلد بجوں کی خاص طورے کرن اور حیدر کی شادی یا مجر نکاح کرد جاہے تا کہ کرن کے حصول میں ناکا می کے او فرد خود بخود اس كاخيال دل سے نكال كرحرا۔

يرسب طے رينے كے بعد من كل سے مقل برے اغداز میں توجوان سل کی حرکتوں یہ جل بمن ری می اورایا کرنے میں میں حق بجانب تھی ایک مارا دور تھا جہال مال باب نے جاہا وی سر جھکا کر ہاں کر دی اور ایک بیآج کل کے بے تے ، انی مرضی انی پندے کم بدراسی عی نہ ہوتے تھے، میں اسی فکروں میں غلطاں می کہ

اما کے کی کے زور زور سے رونے بیتنے کی آواز س كر بريدا كرا ته كمرى مولى، درواز كى يكنى كراكر جيسي عي بابر جها نكا تو ساته والي زبيده نظر آنی وہ بھی جھے ویکھ کر تیزی سے میری جانب

''خالدہ وفات یا گئ ہے۔'' کلو کیر کہج میں اس نے کہاتو میں جرت سے اس کا مندد ملے

"كون مي خالده؟" موكلوكي كيفيت مي، میں نے سوال کیا۔

"ارے بیائی سامنے والی خالدہ ..... مجنی باؤس والى" زبيده نے تفصيلاً بتايا تو من چند لحول کے لئے مجھ بول عی نہ عی-

يراي كيا موااحاك؟ الجي رسول تك تو بھلی چنلی تھی؟" بمشکل میں نے یو جھا۔

"بس بہن ہے کل کی س ، بے عی ماں کو لے و و برسول رات عی مال کی بجول سے سی بات بہتو تو میں میں ہونی وہیں یہ لی لی شوث كر حميا اور بارث افيك كي صورت بيجاري كو لے دویا، میں وہیں جارتی ہوں جاتا ہے تو آ

جاؤً" زبيره في تعلى بناكر مجمع ساتھ ملنے كوكها تو میں دویشہ درست کرلی دروازے کی جابال تھاے اس کے ساتھ ہو لی ، خالدہ سے میری بھی

ا چى علىك سلىك مى ـ میری بی ہم عمر تھی تین بیٹیاں اور چار بیٹے

تے اس کے بوے تین بیٹے شادجہ میں میم تے اوران میں سے دوشادی شدہ تے جبکہ بوی بنی ی بمی ایک سال پہلے ہی رحقتی کی تھی۔ چیونی دو بٹیاں پڑھائی سے فراغت یا چکی ميں جكيب سے چھوٹا بيا ميٹرك كاطالبعلم تماء خالدہ کے کمر کرام محا ہوا تھا، بٹیال مال کی جارياني كردروروكرب حال مورى مس جكه بیا ایک ہاتھ سے موبائل تھامے بھائیوں کے ماتھ بات كررم تماتو دوسرے باتھ سےائے

W

W

W

C

بنت آسووُں كو يو تھے چلا جا رہا تھا، باہر بیٹے تنوں سے مال کی جدائی سے عرصال تو تھے می لین ساتھ بی ساتھ البیں بیدد کھ بھی راائے جارہا تها كه وه آخري وقت من الي مال كو كاندها بمي میں دے سکتے تھے، وہال موجود برمص کی آگھ ان بچوں کی اس بے بسی بداشگیار می کدلا کھوں کا بیک بینس رکعے والے وہ مینوں نوجوان اس

وقت اعظم تق كه جائي ك باوجود افي ماں کی آخری رسومات پہلی گئے سکتے تھے،سب سے چھوٹی بٹی مال کے یاؤں پکڑے سلسل ایک ای عرار کے جاری می۔

"الله کے واسطے ای جھے معاف کر دیں، ایک باراته جامین ہم آپ کی ساری باتیں مامی مح، پلیزای ایک بار.....

بی کی بار بار کی عرارید على جرت زده ی اسے دیکھنے لی ،ایک کیابات می کہ جواد بت بہال

"بس بہن اللہ رحم كرے بركسى بداور ايما وقت نہ وکھائے کہ پیٹ کے جے مال جائیول میں جدائی ولوا دیں پراب تو ہر کمر کی میں کہانی

میرے پیچے وہی ی آواز میں کوئی عورت بولی تو میں نے بے ساختہ کردن چھے موڑی ایک

شادی کی حام محرلے۔

55 ) جولائي 2014

تاسف زده ائداز من كتے وه عورت الجمي مزيد كجداور كينے في محى كداجا تك أيك شورا فعاتما اور خالدہ کے کمر کے مطلے دروازے سے کوئی عورت رونی وحولی اغرد داخل ہونی، چرے کے نقوش میں بہت حد تک خالدہ کی مشابہت محل میرے ذہن میں ایک دم ساجدہ کا خیال انجرا۔ وہاں موجود بہت ی عوراوں کے منہ سے

ایک دم ساجدہ کا نام پسلا تو میرے خیال کی تقىدىق موكى، خالده كا بعانى خالد جو يہلے ايك طرف کو اسریه باته رکے او کی آواز می رور با تها، بهن كود كيدكر ليك كراس كي طرف آيا اور ده بین جس سے مرتوں سے اس نے جینامر ناحم کر رکھا تھا اس کے ملے لگ کراپیا رویا کہ برآ تھ اشکیار ہوئی، خالدہ جیسی بہن کاعم باشنے کے لئے اے انی ماں جائی کے کاعرصے کی عی ضرورت تحی کہان کا د کھ سانجھا تھا، بچوں کی ماں سری تھی تو وه تیوں بہنیں ایک ساتھ میں ماموں الہیں یادنہ تما کی کہتے ہیں کرایک مال کے پیٹ سے جے د کوسکھ کی سانچھ میں بھی ایک بی ہوتے ہیں کہ د کو کی سانچھ بی قریب کرتی ہے میں حال ساجدہ اورخالد کا تھاان کی بہن دنیا سے منہ موڑ گئی تھی ہے د کوئیں مل کر ہا گا تھا اور میں سکتے کی سی کیفیت

کی بچی بھی اب بال بچوں والی ہے، بار ہاساجدو نے معانی ما تک کر راضی ہونا جایا اور پکھ پھ خالدہ بھی آ مادہ تھی راضی تاہے پیلین بیآج کل کے بیج، خالدہ کی بٹیاں برسوں رات بھی خالدہ سے ای بات بہالایں میں کہ وہ کول جیب حیب کرانی بهن ساجدہ سے لتی ہے حالانکہ اس کی بیٹی نے ان کے بھائی کی تو بین کی تھی طلاق كے كراور ساتھ من حريد زهر فشانياں، بس وي خالدہ کو لے ڈویس ، اب کے بیجاری ایسا کری کہ مجرا تھ بی نہ یا لی۔'' عورت جو يقينا خالده كى رشته دار مى اين ساتھ

بیتی ایک اور عورت کو بتا ری می مجس کے

مارے میرے بھی کان کھڑ ہے ہو گئے، جبکہ میری

توجہ ہے بے نیاز وہ اپنی سائلی کوزور وشور سے

بوی تھی، اس سے چھوٹی ساجدہ اور پھر بھاتی خالد

جوایک طرح سے ان کے لئے بیوں کی جگہ ہے،

بہنوں سے کائی مچھوٹا اور مال کے مرنے کے بعد

خالدہ نے بی اس کو جذباتی طور پرسنبالا تھا

حالاتکہ بال بجوں والا ہے لیکن اجمی تک ماں

بہوں کے بلوے بندھا ہے اور بی فالدہ بھی برا

ی خیال کرلی ہے اس کا اور اس کے بجوں کا

عادت، مال ہے کہ سیدھی سیدھی بات کریں مما

" أف ..... بيهم عورتول كى داستال كوني كى

میں نے کوفت سے پہلو بدلا کیونکہ مجھے

"تو چرنارافسكى كيے بولى ان لوكوں يس،

"خالده نے این بینے کا تکاح کیا تھا

كبال كواتنا بيار سنة من آنا تما ان سب كار"

دوسرى ورت نے دھيے سے بات كوامل رخ يہ

ساجدہ کی بوی بنی ہے جبکہ بی کی مرضی شامل نہ

می بس مال نے زیردی کرکے نکاح بر حوایا تھا

لیکن نکاح کے ایک سال بعد بھی جب کو کی سی

طور رحتی برآ مادہ نہ ہوئی تواس نے طلاق لے لی

بس وہ دن اور بدون خالدہ کے ساتھ ساتھ اس

کے بعانی خالد نے بھی ساجدہ کا بائیکاٹ کر رکھا

ہے حالانکہ اب خالدہ کا بیٹا بھی شادی شدہ ہے

اورایک خوش باش زندگی گزار رہاہے اور ساجدہ

كيزے بيے برطرن سے عين ماصل كى۔

مجرا کراورجیلی کی طرح بل دار یا تیں۔''

اصل بات جانے کی بے جنگی می۔

موڑاتو میں بھی ہمہ تن کوئی ہوگی۔

" تین تین بھائی تھے یہ خالدہ سب سے

خالدہ کی کہائی سنانے میں معروف ہوگئے۔

W

W

W

P

S

m

فرواتو چھلے ہفتے اس کی مطنی اس کے تایا زادے فروا کی مرضی اور خوش سے کر دی گئ می بات رشتوں کومضبوط کرنے کی جی ہے تال بس اک ذراى ترتيب في توبدلى بادراب اتى ى بات मसस -धार्शिक

W

W

ш

0

| F   | YORKOWO KOKOWO Y               | 1-5       |
|-----|--------------------------------|-----------|
| 13  | AND WAS BASED                  | $N$ $\gg$ |
| 2   | چھیکتابیں                      | 120       |
| 2   |                                |           |
| 12  | پڑھنے کی عادت ڈالیں            | 3         |
| 2   |                                | -2        |
| 2   | ابن انشاء<br>اوردوگا فری کاب 🗱 | 3         |
| S   | اوردوی کری جاب                 | 2         |
| Š   | فاركتم                         | 2         |
| K   | ونياكول ب                      | 3         |
| K   | آواره گردکی ڈائزی              | 3         |
| S.  | این بطوط کے تعاقب میں          | Ź         |
| Pξ  | چلتے ہوتو چین کو چلینے         | Ð         |
| Ş   | مري ري اساز                    | Ź         |
| Ð   | خطانشاءی کے                    | 3         |
| Đ   | الى ئىنى كەلكۇچىنى             | Š         |
| Š   | مانگر                          | 3         |
| Š   | رل دخي                         | X         |
| Š   | تې ھياروا                      | S         |
| र्ड |                                | Ş         |
| 3   | ڈاکٹر مولوی عبد الحق<br>۔      | Ź         |
| X   | יוועניי אוועניי                | Ę         |
| 媝   | المحاب المام ير                | 2         |
| ङ्ग | ڈاکٹر سید عبدلله               | Ź         |
| Ş   | ميدنز                          | Š         |
| \$  | طيف فزل                        | <b>A</b>  |
| É   | طيداتبال                       | X         |
| \$  | لاهمر اكبدمي                   | X         |
| Š   |                                | 3         |
| ह्य | چوک اور دوباز ارلامور          | Ž.        |
| &r, | ون: 3732 1690, 3710797         | <b>S</b>  |

مرے کر میں جی وقوع بذیر ہوسکتا ہے، بس لمح بحرك بات مى اور فيعله بو كميا تعا-آج فبد اور كرن كا تكاح ب، في آب درست سمجے خالدہ کے کھر کے مناظر نے میری آ تکھیں کھول دیں ہیں اور میں اس نتیج پر پیچی ہوں کہ آپی میں بجوں کے رہتے کر کے جال ہم مزید قریب ہوتے ہیں وہیں بھی بھی غلط تھلے مارے موجودہ رفتے میں دراڑی ڈال دے میں اور میں نے اینے کمر کو ایک درا ڈول سے محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے اگر چہ قبد اور کرن كرفة كاس كرجس طرح سير يدور نے چپ کی بکل اوڑھی ہے وہ میرا کلیجرنو ہے جا رفی سے جوان ہاورآج کل کے زمانے کے تقاضوں ہے آشنا جلّہ بی انشا اللہ وہ اٹی دنیا میں لوث آئے گالین اگر میں زیردی کرنی تو حیدر کے ساتھ ساتھ یاتی مٹیوں بچوں کرن، حرااور فہد کی زیر کی مجلی نا آسوده مونی جوجم بودل کو مجلی تکلیف دین اب جار بچوں کی زعر کی سے کھلنے ہے اس بہتر ہے کہ حدر کا دکھ میں برداشت کر لوں اورائے بہن بھائیوں کو جوڑے رکھوں میں مرى كامياني ہے۔ اے دل کی حکامت سے نظر چراتے میں نے سامنے اسلیج یہ بیٹھے جوڑوں پانظر ڈالی فہداور

كرن كے ساتھ ساتھ آج وليداور حراكى بحى رسم

معلى حملى جران مت ہول جب ہم بدول نے

اہے بچوں کی خوشیوں کا معے کر بی لیا تھا تو پھر

میں کھڑی یہ سارے مناظر دیکھ رہی تھی، میرا

ذبن اس بات كوتول كرنے كوتيار ند تھا كداكر ہم

بھی اینے بچوں کے بارے میں اٹی مرضی کے

نطے کریں مے توالیا ہی ایک مظر کھی عرصے بعد

حنسا ( 56 ) جولاني 2014

ولیداور حرا کواس حل سے کول محروم رکھے رق 2014 - 57

جس کی سسٹر ماریہ کوکوئی پرواہ نہیں تھی ، ہارش کے قطروں نے اس کے مغموم چبرے کو بھگورہے تھے اور اس کے ساتھ ہی سسٹر ماریہ کی آئھوں سے فیکتے آنسو بھی شامل تھے۔ فیکتے آنسو بھی شامل تھے۔

W

W

W

قبرستان میں بہت تھوڑے لوگ موجود تھے
اور ان میں سے بھی مرنے والے کو صرف سسٹر
ماریہ ہی قریب سے جانتی تھی بسٹر ماریہ ہے اس
کا تعلق قائم ہوئے بھی بہت لمباع رصہ بیں گزرا
تھا، مرکسی سے تعلق قائم کرنے اور اسے بچھنے کے
لئے وقت کا سفر کی آئیک خاص کمچ میں طے ہوتا
لئے وقت کا سفر کی آئیک خاص کمچ میں جے ہوتا
لوگ بھیشہ کے لئے اپ بن جاتے ہیں اور بن
کم دل کے نہاں خانے میں چھچے رازوں کے
امین بن جاتے ہیں اور ایسائی رشتہ تھا سسٹر ماریہ
کا، مرنے والی سے بسٹر ماریہ نے بھی پلیس اٹھا
کرآسان سے برستے یائی کو دیکھا۔

# مكهل نياول



WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRAYRY
RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN

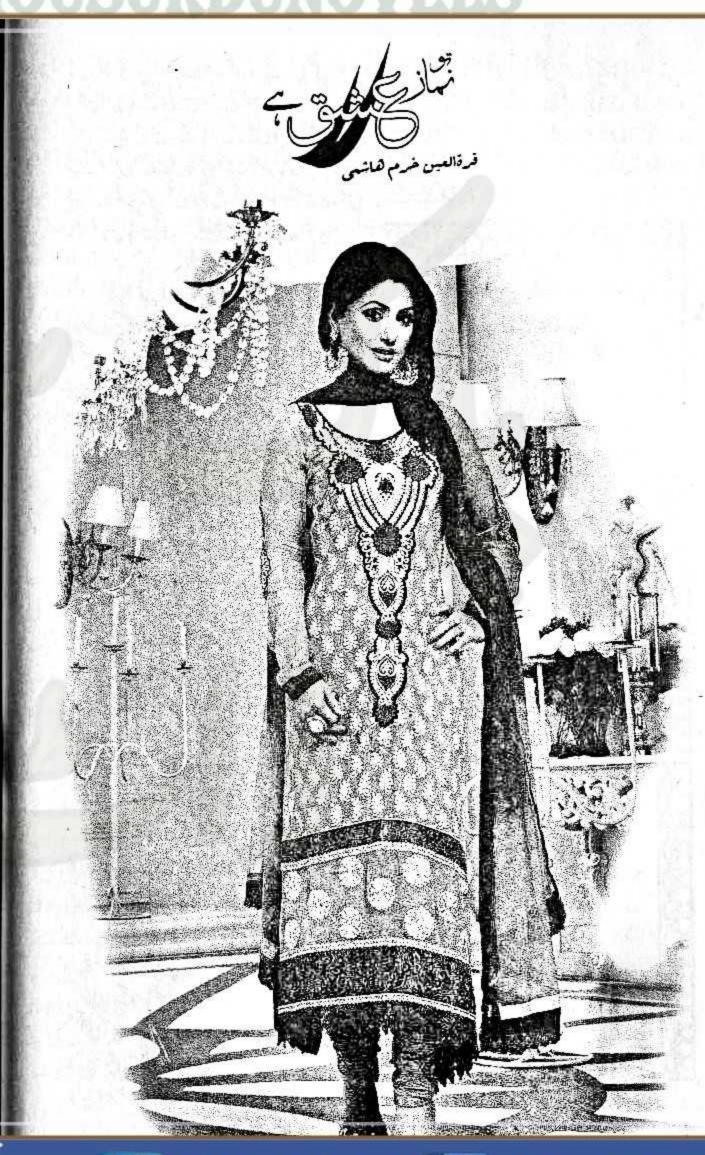

W

W

W

" کتنی عجب بات ہے میں نے زند کی میں بمعى حمهين روح موئے خبين ديکھا تھا باوجود اس کے کر تمہاری آ کیمیں میشدنم رہی تھیں، جیسے ول کے اندر پھیلاغم آتھوں میں تم بن کر پھیلا ہو، مرتبہارے ہونٹوں یہ مجیلی افسردہ کی مسکراہٹ۔' سسر اربہ نے جھک کر قبر کی تم مٹی یہ ہاتھ چھیرا اورآ وبحري-

W

W

W

ρ

S

0

C

0

m

"ايالكاب جي جاتے جاتے تم نے ایے سب آنسوؤل، آسان کودان کردیے مگریہ سونے بغیر کہان آنسوؤل کی اصل زمین آو کب ے براب ہونے کے لئے منظر ہے این جذبوں کے بیجرین کے ساتھ دنیا کے گئے تو یہ شفاف یانی کے قطرے ہیں مرمیں جانتی ہوں کہ بہمارے وہ آنسو ہیں جنہیں تم نے ہمیشہ خود میں مموكرركما تقار" سنر ماريه في خود كلاي كي جيس قبر میں سویا وجود اسے من رہا ہو، احساس کے رشتے ایے بی ہوتے ہیں، سمٹر ماریہ دھرے ہے آتھی اور ایک الوداعی نظر قبریہ ڈالی اور مڑ کر قبرستان کے میا تک کو کھول کر باہر کو لک گئی، اب اسے مٹی کے نیچے سوئے ہوئے وجود سے کیا وہ وعده بوراكرنا تفاجوسياه جلدكي ذائري مس قيداس كى المارى ميس بنديراتها-

\*\*

'' میں تہارے ساتھ اپنے سارے خواب جابتا ہوں۔" سمندر کی لہروں سے ملیتی اثر کی کھٹک کر رک گئی، اس کے خوبصورت نیلے رنگ كے كرے اسے يائى كا حصد بيارے تصال كى مري كرى سرى جيل جيسي آعمون من حراني مجسم می، تیز ہوای اڑتی تیں اس کے خوبصورت چرے سے لیٹ ری می جن سے بے برواہ وہ حران نظروں ہے اسے ویکھنے تھی جو پینٹ کے یاتے چ مائے کہنی تک شرث کے بازونولڈ کئے

جل پری کود طیر ہا تا جواس کے دل کا ملین ہوا ہے۔ اور میں تم سے ل کرا تی تعیل کرتا ہوں ہوں ہوں ہوں ایک قدم بیجھے ہٹا اور اپنا فرسے نے جل پری کے وجود کونظروں کے حصار سے پھیلاتے ہوئے ہوئے ہوا ۔ سے جل پری کے وجود کونظروں کے حصار سے پھیلاتے ہوئے اپنی اور کیا ہم جھے شادی کروگی " وہ ہاتھ اپنی اور کیا اور واپس جاتی اہروں کو دیکھتے ہوئے اور وہ جرانی سے ساکت ہوکراس کے جلے ہاتھ اور وہ جرانی سے ساکت ہوکراس کے جلے ہاتھ اور وہ جرانی سے ساکت ہوکراس کے جلے ہاتھ اور وہ جرانی سے ساکت ہوکراس کے جلے ہاتھ ایک میں تمہارے ہتے مسکراتے وجود کوقید کرتا ہا ہا اور دو جران و پریشان سا اسے جاتے ہوں ہوئے و کینا چاہتا ہوں، سرسوں کے کھلے ہاتھ کہولوں میں جہیں ڈھوٹھ تا چاہتا ہوں، سرسوں کے کھلے ہاتھ کہولوں میں جہیں ڈھوٹھ تا چاہتا ہوں اور تم ہی کہولوں میں جہوئے و کینا چاہتا ہوں، سرسوں کے کھلے ہوئے اور کیکھنے لگا، جواجہ براجہاں سے دور ہوتی جاتے ہیں ہوئے و کینا چاہتا ہوں اور تم ہی کہولوں میں جہوٹے کی ہوئے و کینا چاہتا ہوں، سرسوں کے کھلے ہاتھ کہوئے کو کینا چاہتا ہوں، سرسوں کے کھلے ہاتھ کہوئے کی ہوئے و کینا چاہتا ہوں، سرسوں کے کھلے ہاتھ کہوئے کی ہوئے و کینا چاہتا ہوں، سرسوں کے کھلے ہاتھ کہوئے کی ہوئے و کینا چاہتا ہوں، سرسوں کے کھلے ہاتھ کہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے و کینا چاہتا ہوں، سرسوں کے کھلے ہاتھ کہوئے کی ہوئے گی ہوئے ہوئے ہوئے گی ہوئے ہوئے گی ہوئے ہوئے گی ہوئے ساختہ ہس پرو، میرے چھوٹے سے کمرے کو احساس کی صورت میں۔ ساجھ میں جوہ ہرے چو ہے سے سرے مرکا ہے ہیں۔

کونے میں تہاری آئیں ہوں ، میرے کر گا ہے ہیں۔

جزید پہتہارالمس، تہاری فرمائیں ہوں ، میر ماشر میں جائے ہیں تا اس کے اعدر دان ، میری شاموں ، میری رات کو ، مقعد الله الله ہوا ، تعوی خالات کے بعدا ہے مشعل نظر جائے ، ان میں رنگ بحر جائیں اگرتم ان ہو اگی ، جو بی پہنے کی زار وقطار رور ہی تھی ، حاشر پہشال ہوجاؤ۔ 'اس نے گہری سانس لے کرا نظر پڑتے ہی وہ تیزی ہے اٹھی اور اس کے شام ہوجاؤ۔ 'اس نے گہری سانس لے کرا اور پاس آئی کدھے سے لگ کر بے ساختہ رو پڑی اور وہیرے سے اس کے چرے کو چھوتی بالول اللہ کرتے ہیں دروازے کی طرف اشارہ دھیرے سے اس کے چرے کو چھوتی بالول اللہ کی ہوئی ہوئی میں اس کے جرے کو چھوتی بالول اللہ کرتے ہیں دروازے کی طرف اشارہ دھیرے سے اس کے چرے کو چھوتی بالول اللہ کرتے ہیں دروازے کی طرف اشارہ دھیرے سے اس کے چرے کو چھوتی بالول اللہ کرتے ہیں دروازے کی طرف اشارہ دھیرے سے اس کے چرے کو چھوتی بالول اللہ کرتے ہیں دروازے کی طرف اشارہ دھیرے سے اس کے چرے کو چھوتی بالول اللہ کرتے ہیں دروازے کی طرف اشارہ دھیرے سے اس کے چرے کو چھوتی بالول اللہ کرتے ہیں ہوئی ہوئی ہوئی بالول اللہ کرتے ہیں دوبارہ ہیں ہوئیں میں دیور سے سے اس کے چرے کو چھوتی بالول اللہ کرتے ہیں دوبارہ ہوئیں میں دوبارہ ہوئیں ہوئیں میں دوبارہ ہوئی ہوئی بالول اللہ کرتے ہوئی بالول اللہ کرتے ہوئی بالول اللہ کرتے ہیں دوبارہ ہوئیں میں دوبارہ ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں میں دوبارہ ہوئیں ہوئیں میں دوبارہ ہوئیں ہوئیں

دونوں ہاتھ سینے یہ باندھے سمندر میں کھڑی اور ہم شدہ حصہ ہوجس میں میرے وجود کی سخیل جل بری کود مکورہا یا جواس کے دل کاملین مور جبی ہوئی ہے اور میں تم سے ل کرائی حیل کرنا

لث كوچيوااور باختيار بوكر بولا۔ كرتے بوئے ٹوٹے بوئے لفتوں ميں بولى۔

ہو، بالکل ایے جیسے سورج مھی کے پھولوں کا اللہ ہے۔' حاشر نے مشعل کا سرتھیکتے ہوئے زی سے ان کا مرکز ہمیشہ سورج ہی رہتا ہے، میں لا کہا تو وہ اپنے آنسو صاف کرتی، زیر لب اپنی کوشش کروں محرمیرا ہرراستہ تم سے شروع ہوگا مماکی زندگی کے لئے وعا کرنے کئی، حاشر نے تک بن آتا ہے، جھے لگنا ہے کہتم میری ذات است است قریبی بیٹی پہنٹھایا اور خود ڈیوٹی پہ

موجود ڈاکٹرول سے تفصیل یو جھنے لگا۔ م کھ در بعد ڈاکٹر آ پریشن تعیشر سے باہر لکلا تومشعل نے چونک کراس طرف و مکھا، جمال ڈاکٹر اور حاشر آپس میں بات کررہے تھے، ڈاکٹر نے فی میں سر بلا کر حاشر کے کندھے یہ ہاتھ رکھا تو حاشر نے بہت خاموش اور افسر دہ تظرول ہے ڈری سہی بیتھی، خوفز دہ نظروں سے اسے ویمتی مشعل كوديكها جس كالجبره يك لخت سفيد بركياتها کسی انہوئی کا خوف اس کا دل دہلا رہا تھا، حاشر دهرے دهرے قدم افغالل مشعل کے پاس آیا

W

W

W

a

k

S

0

C

e

t

Ų

C

0

m

اوراس کے پاس پنوں کے بل بیٹھ کراس کے سرو اورتم ہاتھوں کواسیے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا۔ "" أَنَّى اليم سوري مشعل! آثني اب اس دنيا میں ہیں رہی ہیں۔" حاشر کے منہ سے لکے الفاظ شعل کو پھر بنا کئے اور وہ ساکت اور پھٹی پھٹی نظرول سے حاشر کود مصے لی۔

آج اس نے اپنا آخری خونی رشتہ بھی کھودیا تھا، اس سے پہلے کہ حاشر کچھ سمجھتا مشعل بے ہوش ہوکر،اس کی بانہوں میں جھول گئی۔ \*\*

ٹانیہ نے سری کی ٹوکری میں سے آلو تكالے اور البيل حصيلنے كلى، دِعا كوفر في فرائز بہت يند منه، تانيه چيس بنا كرني دي لاؤنج ميں چلي آئی جہاں اس کی ساس فرحت بیکم دو سالہ دعا كے ساتھ ياتيں كرنے ميں معروف تعين، مال كو آنا و کھے کر دعانے خوش سے ہاتھ یاؤں مارنا شروع کرویے اورتو کی زبان میں مال کو بکارنے لكى، ثانيەنے آگے بوھ كردعا كوكوديس لے ليا اور پھیجوا می کے ماس تخت یہ ہی بیٹھ کراہے جیس کھلانے لکی اور ساتھ ساتھ ہا تیں بھی کرنے لگی۔ '' آج بھائی صاحب کا فون آیا تھا بتا رہے تھے کہ مایا کا بہت احجمار شتہ آیا ہوا ہے اس اتوار کو

2014 جولات 2014

بلایا ہے انہیں کھانے یہ، کہدرہے تھے کہ ہم لوگ بھی ایک باریل لیں تاکہ بات فائنل کی جائے، منہیں تو پتا ہے کہ بھائی صاحب، عنادل کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتے ہیں۔'' فرحت بیگم نے مسکراتے ہوئے اپنے اکلوتے بیٹے عنادل کا ذکر کرتے ہوئے کہا تو ٹانیہ اثبات میں سر ہلانے مسکرا

W

W

W

ρ

S

0

m

"جی کافی مطمئن اور خوش لگ رہی تھیں میری وہ بھی کافی مطمئن اور خوش لگ رہی تھیں۔" ٹانیہ نے دعا کے مند میں جیس ڈالتے ہوئے کہا۔
"ہاں بیٹا! اللہ بہتر کرے اور اچھا وقت لائے، بہت بوی ذمہ داری ہوتی ہے بیہ بھی والدین کے کندھوں بید۔" فرحت بیٹم نے کہری

سالس لیتے ہوئے کہا۔ ٹانیہ کے والد جنید رضوی کی چید بیٹیاں ہی تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا تمرانہوں نے ہمیشہ عنادل کواپنا بیٹا ہی سمجھا تھا اور عنادل نے بھی انہیں بیٹے ہونے کا بورا مان دیا تھا۔

ہونے کا پورا مان دیا تھا۔
فرحت بیکم جوانی میں بی بیوہ ہو گئیں تھیں،
عزادل اور شامین ان کے دو بی بچے تھے، مال
باپ تو تھے بیں ان کامید اپنے اکلوتے اور بڑے
بھائی جنید رضوی کے دم سے قائم تھا، جنہوں نے
باپ اور بھائی دونوں کا بان دیا تھا بمیشہ، فرحت
سے چھوٹی ایک بہن ناکلہ تھیں جوعرصہ دراز سے
شارچہ میں مقیم تھیں اور ان کے دو بینے اور ایک
والے بینے سے چار سال پہلے ہو چکی تھی اور وہ
شارچہ میں بہت خوش مطمئن زیدگی گزار رہی تھی۔
شارچہ میں بہت خوش مطمئن زیدگی گزار رہی تھی۔
شارچہ میں بہت خوش مطمئن زیدگی گزار رہی تھی۔
شارچہ میں بہت خوش مطمئن زیدگی گزار رہی تھی۔
مارچہ میں بہت خوش مطمئن زیدگی گزار رہی تھی۔
مارچہ میں بہت خوش مطمئن زیدگی گزار دو تھی اپ

مر ہر وقت کا آنا جانا لگا رہتا تھا، جند رضوی کی چے بیٹیاں تھیں اور ٹانیہ چوشے نبر یہ کی اس سے بردی تینوں بہنوں کی شادی ہو چلیں تھیں، جن میں سے صائمہ آئی جو پہلے نبر تھیں، شادی کے بعد سے لندن میں مقیم تھیں اور ان سے چھوٹی فرھین سعود یہ اور رائمہ کی شاوی کراچی میں ہوئی تھی، ٹانیہ کا رشتہ بہت پہلے تی فرحت بیگم عنادل کے لئے ما تک چی تھیں۔ اب ٹانیہ سے تین سال چھوٹی زویا کی باری

"عنادل کو یادے بنا دینا بیناں ہو کہ اقدار کواس نے کچھاور پلان کیا ہوا ہو۔" فرحت بیگر نے ٹانیہ کو دیا دہانی کروائی تو وہ سر ہلا کررہ گی اور لٹوے دعا کا منہ صاف کرتی ہوئی بولی۔ "جی پھیمواشام کوآئیں کے تو بنا دوں گی

''جی چیمواشام کوآ عی کے تو بتا دوں گاہ ان کی تو اتوار مجی کائی بری گزرتی ہے۔'' ٹانیے نے مسکراتے ہوئے کہا اور دعا کو گود سے اتار کر نیچ قالین یہ کھلونے دے کر بٹھایا اور کچن میں آ گزشام کے کھانے کی تیاری کرنے گئی۔ کرشام کے کھانے کی تیاری کرنے گئی۔

آفس ٹائم ختم ہونے کے بعدوہ تیز تیز قد اشاتی میٹرواشیش کی طرف جار ہی تھی جو یہالا سے قریب ہی تھا، اس وقت کوئی اور بھی اس کے برابر قدم سے قدم ملا کر چلنے لگا، وہ دیکھے بغیر کا جانتی تھی کہ وہ کون ہے؟

کیونکہ روز ای طرح وہ اس کے ساتھ ساتھ چلا تھا، میٹروسٹین پہ جا کر دونوں کی سے بے شک بدل جاتی تھی، مگر وہ روز اسے بحفاظت اپنی نگرانی میں میٹرواشٹین تک چھوڑ تا تھا اور اس کے جانے کے بعدا بی مطلوبہ ٹرین میں سوار ہونا تھا، جاہے اسے کھر چنچنے میں گنتی در ہو جاتی ہے وہ اپنی محبت میں ایسا ہی تھا، پاکل پاکل سا، داواد

اور بھی بھی اسے لگنا تھا کہ وہ اسے بھی اپنے جیسا مادےگا۔

بادے ہارے الکارکے بہتے چھلے دس دن سے ہیں تہارے الکارکے بہتے چھیے اصل وجہ جانے کی کوشش کررہا ہوں مگر الکام رہا ہوں۔'' اس نے ساتھ چلتے ہوئے ساتھ جاتے ہوئے ساتھ کی طرف و کھتے ہوئے ہے ہی سے اعتداف کیا۔

" اس نے کوفت سے ساتھ طلح
الف ہیں۔" اس نے کوفت سے ساتھ جلتے
افض کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جس کے لیے
چوڑے وجود کے پیچھے سب چیپ ساجاتا تعامی
کے وہ خود بھی۔

''میں نہیں مانا اس بات کو۔'' اس نے ایک لحظے کورک کر پھر لا پر دائی سے کہا تو اس کی بات من کر وہ رک کئی اور ضعے سے اسے و سکھتے ہوئے بولی۔

د میرآپ بیمجولیں اقرار یا انکار کرنا میری زاتی پیند و ناپیند په مخصر ہے اور بید میراحق بھی ہے۔"اس نے اپنی سنہری آتھوں میں سردمہری کوسموتے ہوئے کہا۔

" چلوالیا کروکہ تم مجھے کوئی ایک ہی سولڈ ادر مضبوط وجہ بتا دو، اپنے انکار کی، میں تبہارے راستے سے ہٹ جاؤں گا۔" اس نے اپنی نظروں کی گرفت میں اس کا بے زار بے زارسا چرہ قید کرتے ہوئے کہا تو وہ مجری سائس لے کر رہ

الی میں آپ سے کو اگر یہ سوال ہی میں آپ سے کروں؟ آپ کے پاس کیا وجہ ہے اپنی ہات پہ قائم رہنے گی؟" اس نے اپنی سنبری کا می جیسی آئھوں میں آئھوں میں جمائتے ہوئے سوال کیا۔ جمائتے ہوئے سوال کیا۔ آگر تجی محبت کے جادو سے بچنا ہوتو جمی بھی

الی آکھوں میں نہیں جمانکنا چاہے جس کے دل کا راستہ آپ کے لئے کھلا ہو، آکھوں کا سحر ہائدھ دیتا ہے، سدھ بدھ کھود بتا ہے اور یجی غلطی وہ کر بیٹھی تھی مخاطب کی آکھوں میں چھپی محبت نے اسے بینا ٹائز کر دیا ادر وہ سارے لفظ ساری نداحت بھول کر یک ٹک اسے دیکھے گئی۔

W

W

W

a

S

O

C

S

Ų

C

''میرے گئے وجہ بیدول ہے۔''اس نے
اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔
''میرے گئے وجہ تم ہو، تم ایک بار مانو تو
ہیں میں وجو ہات کے ڈھیزلگا دول گا۔''اس نے
ہیشہ کی طرح سنہ تی آگھوں میں جھا گئے ہوئے
جذیب ہے کہااور یہی وہ لحہ تھا جب اس کی سنہری
آگھوں میں سر دمہری کے کانچ پہ محبت کا پھر لگا
اور سر دمہری کے کانچ ٹوٹ کر دور دور تک بھر
گئے، محبت نے دل تک جانے کا راستہ کھون لیا
تھا، محبت کالمس، دل کی بنجرز مین پر، بارش کی پہلی
تھا، محبت کالمس، دل کی بنجرز مین پر، بارش کی پہلی
نوشہو نے سائسیں معطر کر دیں اس نے گھرا کر
نوشبو نے سائسیں معطر کر دیں اس نے گھرا کر
نظریں جھکا تمیں اور پہلے کی طرح سخت لہجے میں
نظریں جھکا تمیں اور پہلے کی طرح سخت لہجے میں
نولی۔

"میراجواب اب جی وی ہے امید ہے کہ آپ دوبارہ میرے راستے میں نہیں آئیں گے۔" بیاکہ کروہ تیزی ہے مڑی اورآ کے جانے کے لئے قدم بڑھائے جب اس نے اپنی پشت پہ اس کی آوازشی۔

داب میں حمہیں کیے سمجھاؤں کہتم جے
راستہ کہدری ہووہ میری منزل ہے، میرا حاصل
ہے اوراس کے بغیر میں کی بھی نہیں ہوں۔"اس
نے افسروگی سے خود کلامی کی اوراسے خود سے دور
جاتا و یکھنے لگا، گر وہ آج بھی بیریسی سجھنے سے
قاصرتھا کہ وہ جتنااس سے دور جاتی ہے اسے اتنا
تی کیوں اپنے قریب محسوس ہوتی تھی۔

ورين 2014 (62 مولاني 2014

هندا 63 حولانی 2014

نجانے کیے اس باغی اور آزاد فضاؤں کی

لداده لڑی کا ول سجیدہ اور اسے کام سے کام

ر کھنے والے حس علی بہ آحمیا، برکام کی طرح مہلی

ی یہ محبت مجمی بہت جذباتی اور طوفائی صم کی

عابت مولى محسن على مجمى خوبصورتي إور مردانه

وعاميت مين اعي مثال آب تنه، الرمبكي ان ير

مبلی نے اینے والدین سے مسل علی کوملوایا،

تعلیم سے فارغ ہوتے ہی دونوں نے

شادی کر نی مہلی کے والدین نے ایک للوری

ا ارشن دونوں کو گفٹ کیا جے حسن علی نے مہلی

نے بے حداصرار برقبول کرلیا اور دونوں نے اپنی

شادی کے شروع کے دوسال بہت اجھے

كزرك، دونول من مبلا اختلاف تب مواجب

ڈاکٹرز نے مہلی کو ماں سنے کی خوشخبری سنائی مہلی

في الحال بحينهين جامي محلي مرحس على كي ميشديد

خواہش می اور وہ بہت خوش بھی تھے مہلی نے حسن

على كوبغير بتائے ڈاكٹر سے اہارش كرنے كے لئے

كباء تريائم كافي كزرجكا تفااس طرح كاكوني بعي

كام خودمبكى كے لئے رسك كا باعث بن سكا تھا۔

دنول مبلی کا بہت خیال رکھر ہاتھا، جیسے وہ کا یک کی

نازک کریا ہو، ذرای بے احتیاطی سے توث

مبئی کوحس علی کا اس طرح د بوانه واراین

اردرد محرنا ببت اجما لگ رہا تھا، مریحے کی وجہ

سے اس کی طبیعت بہت عجیب می رہتی تھی، ویث

برمنے کے ساتھ ساتھ وہ آزادانہ کمومنے چرنے

مبلی نے ول یہ جر کر لیا تھا، محن علی ان

مہی کے والدین کو بھی محسن علی ای ضدی اور

لاؤلى بنى كے لئے بہت مناسب لگا، جس كے

مرمني تعي تو مجه ايساغلط بحي تبين تقا-

آ کے پیچے بھی کوئی تبیں تھا۔

نى زىد كى كا آغاز وبال سے كيا-

به كيباميكينزم تفا؟ بدمجيت كاكون سا فارمولا تھا، بدود ولول کی کون سی فریکولی تھی کہ جے سمجھ کے بھی، وہ سمجھ جیس یا رہا تھا اور نہ بی اسے سمجھا یا

W

W

W

m

متعل مماکی تدفین ہونے سے لے کراب تك اى مم مم ي حالت مين بيقي مولى محى، چند دوستوں اور حاشر کے علاوہ اس مشکل وقت میں اور کوئی جیس تھا اس کا ساتھ دینے کے لئے ، حاشر نے ان تین دنول میں اس کا بہت خیال رکھا تھا ادر ای وجہ سے وہ محمل کو اینے ساتھ اینے ایار شن میں لے آیا تھا، کیونکہ فی الحال متعل کو ا كيلے چيوڑنے والى صورتحال كبير كى۔

"مشعل سیجہ کھا لو کب تک ایسے بھوک بای رہوگی۔" حاشرنے بھاپ اڑا تا کائی کامک اورمینڈوچ کم ممی بیٹی مشعل کے سامنے رکھے اوراس کے پاس بیٹے کراس سے باتیں کرنے لگا اور باتوں باتوں میں بی حاشرنے اسے کافی کے ساتھ سینڈوچ کھلا کرنیندی میڈیس دے دی۔

''تعوژی در لیٹ جاؤ بہترمحسو*س کر*و کی۔'' ماشرنے زی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا مطعل روبوٹ کی طرح اس کے علم کی محیل کرتی اس کے ساتھ چل پڑی۔

حاشرات كيست روم من في آيا اوربيديه

"ویے تو تم میری بوی ہونے کے ناطے میرے بیڈروم میں سونے کی حقدار ہو مرس کوئی مجمی راستہ تمہاری مرضی اور خوشی کے بغیر شروع ميس كرنا جابتاءتم اب آرام كرو، مي بات كريس عے۔" حاشرنے زی ہے اس کا کال تفیقیایا اور كرے سے باہر چلاكيا، آج سے دوماہ يمكي جس رشتے کوایناتے ہوئے وہ تذبذب کا شکار می ،آج

اسے اسی رشتے یہ فخر اوراظمینان محسوس ہور ہاتھا۔ مما کی زندگی میں ہی ان کی مرضی اور پیند ہے، بہت سیاد کی سے ان دونویں کا نکاح ہوا **تھا** رحقتی البھی مشعل نہیں جا ہتی تھی کیونکہ مما کو 🕽 الحال اس كي ضرورت مي اور تين دن يهلي هو \_ والے ایک روڈ ایکمیڈنٹ نے اسے اس واجدرہ جانے والے رفتے سے بھی محروم کر دیا تھا مستعل نے اینے آنسوؤں کو بہنے دیا اور بیڈے فیک لگا کراینے وروٹاک ماضی کو یا دکرنے لگی ، جس کے اسے سوائے محرومی کے چھیس ویا تھا۔

مشعل کے ما محس علی کاتعلق پاکستان سے تھا بخسن علی اینے والدین کی ڈیٹھ کے بعدائے ھے کی جائیداد نیج کرلندن آ گئے تھے، وہ اے والدين كي اكلوني اولا وتقے،ان كے والدكے باق بہن بھائی سو تیلے تھے اور حس علی کے والدین اع زند کی میں ہی ان سے حصہ کے کر الگ ہو چے

والدین کے انتقال کے بعد محس علی کے لئے یا کتان میں کوئی تشش یاتی نہیں رہی می سو تیلے رشتوں کی رنجشوں اور ملخیوں سے سیج ہوئے وہ لندن آ کے اور یہاں آ کرائے گئے گئ زندكى كا آغازكيا-

وولعليم حاصل كرنے كے ساتھ ساتھ جاب مجمی کرتے تھے، دوران تعلیم ان کی ملا قات مستعل ک ممامیل ہے ہوئی،جس کا اصل نام میک تھا، مرسب میں مبلی کے نام سے مشہور میں۔ مہلی کی پیدائش اور تربیت ایسی آزاد

فضاؤل میں ہوئی تھی، وہ امیر والدین کی بہت لا ڈلی اور ضدی بٹی تھی اکلوئی ہونے کی وجہ سے ہر جائز وناجائز بات منوالينے والى نهايت خوبصورت اورطرح دار-

ہے بھی رہ گئی، پرمشعل کی خوبصورت شکل میں ا كم الله الله الله والأحمن على بهت خوش تھے، متعل بہت خوبصورت می اس نے نقوش این باب کے جرائے تھے اب اصل مستلم معل کی برورش کا تھا جس کے لئے مبلی بالکل تیار تہیں مى،اس نے بچہ پیدا کردیا تھااس کے لئے میدی

W

W

W

a

k

S

0

t

C

بہت تھا۔ مشعل کے لئے مہلی نے ایک گورٹس کا ایکا مشعل کے لئے مہلی نے ایک مشعل کی دو بندوبست كرليا، اس طرح وه بالكل متعل كي زمه داری ہے آزاد ہو گئے حن علی کورس رکھنے کے حق میں نہیں تھے، مرمشعل اتنی چھوٹی تھی کہ وہ اسے ا کیے نہیں سنیال کتے تھے، مرجاب ہے آنے کے بعدان کا زیادہ تر وقت متعل کے ساتھ گزرتا تھا،معل مجى مال سے زيادہ اسے باب سے الميداعي مطعل ابني مال سے ورتی تھی كيونكماب وواکشر غصے میں پیچی جلالی تھیں، جبکہ اس کے مایا غصے میں بھی آواز او کی جہیں کرتے تھے مصعل کی تخصیت بدایے باب کی بہت کمری جماعے۔ مشغل نے مہلی کو ہمیشہ بہت مصروف اور ا يكود يكها تعاجم كے لئے اپنے كھرائے شوہريا

بنی کے لئے کوئی ٹائم جیس تھا۔ مشعل جوں جوں بری ہورہی تھی اس کے ماں باب کے درمیان چیج برحتی جارہی محل حن علی كومبكي كي آزادانه طور طريقي بهت ملنے لكے یتھے، جبکہ مبلی کو حسن علی کی روک ٹوک بہت بری للق تھی، وو محس علی کو کنزرویٹو کہتی تھی، جوعورت کی آزادی کے خلاف تھا۔

مراس میں مہلی کا قصور تہیں تھا، وہ جس معاشرے کی بروردہ می، وہاں بابند بوں کا تصور حبيس فغااور نه بي مرد كي حكمراني كولهي خوشي تسليم كيا جاتا تھا، بہت حد تک اس میں تصور مبلی کے والدين كالمجى تفاجنبول نے مسلمان ہوتے

65 ) جولانی 2014

الرائيان، اختلافات ديم تعيناس في ايك درا

سہا سا بھین گزارا تھا، ای کئے حاشر کی ہر پیں

مروه بی حاشراس عم اور مشکل وقت میں

اس كا سمارا بنا تھا اور عم اور دكھ ميں بننے والے

تعلق جھنی جلدی منتے ہیں ان کی ثبانی اور بے

سے ہاتھ رکھا اور آنگھیں موندلیں ، جینے وہ ہر چیز

مشعل نے اپن و محق آ تھوں یہ وجرے

آج اتوار کا دن تھاای کئے عنادل دیرہے

یو کر اٹھا اور شاور کنے کے بعد فریش موڈ میں

میض کی آستین کہینوں تک فولڈ کرتا لاؤنج میں

جلا آیا جہاں قالین یہ بیٹی دعا اپنے تھلونوں کے

ساتھ کھیل رہی تھی، عناول نے بے اختیار ای

خوبصورت بنی کوا محایا اور بهار کرنے لگا وعامجی

وہ سمجھ تی تھی کہ عناول اور دعا ایک دوسرے میں

ملن ہیں، وہ جلدی جلدی ہاتھ چلا کرعنادل کا

من بیند ناشتہ بنانے لگی، آج اس نے عناول کی

بندكو مرتظر ركحت موئ في مجرب يراشح

بنائے تھے اور ساتھ وہی کا رائنہ ٹانیہ ناشتہ بنا کر

عنادل نے حسب توقع پہلا سوال ماں کی غیر

موجود کی کے بارے میں کیا تو ٹانیہ بے اختیار

" فاحيدا مي كهال بين تظر كبيس آ ربي بين-"

و کیا ہوا؟" عنادل نے جمرت سے اسے

" كيول كيا من بنت موئ الحيى نبيل فتي

النياني وعاك كالمكملاجيس سيس تومسكرادي

باب كود كم كم كم كملك الني لي -

رْ الله الله الرلاؤي من جلي آني-

ثبانی وقت بہت جلد سامنے بھی لے آتا ہے۔

ے فرار جا ہی می حق کہ خود ہے جی۔

قدى يەدە خاموش رە جانى مى-

ہوتے مجمی مہلی کو اسلامی تعلیمات سے روشناس حبيں كرواما تھا۔

والدين فوت مونے كے بعدساري جائيداد اور پیدم مجی کول میاجس سے مبلی کواور آزادی اور خود مختاري مل گئي۔ W

W

W

m

وه المحسن على كو بالكل بعي كسي كنتي مين نبيس لیتی تھی مصعل ان ونوں کالج کے پہلے سال میں می جب ایک رات کام سے واپسی بیخس علی کو میجہ نیکرو نے روک لیا بخس علی کی مزاحت یہ البيس كوليال ماركر بهاك كئے۔

متعمل کے لئے وہ رات قیامت کی تھی مایا كى دُيْدِ بادْي كود كيوكر مي كوسكته بوكيا تما، جوبعي ثما محس علی سے انہوں نے محبت کی تھی بحس علی کی موت مبلی کے لئے دھیکا ٹابت ہوئی۔

اس دن میلی بارایی مما کوروتے و کیو کر مصعل كولكا تفاكداس كاممائح من يايا سے مبت کرنی تھیں، مراین اتا اور فطری ہٹ دھری کی وجدے اظہار میں کرتی تھیں۔

محن علی کے جانے کے بعد کھر میں رہنے والے دونوں افراد ایک دوسرے سے اور دور مو ميح تح بصعل بهت خاموش اوراداس رہے تل معی جبکہ مبلی نے ایناعم غلط کرنے کے لئے نشہ آور چیزون کا استعال شروع کردیا تھا، اب مبلی نے پیسہ دونوں ہاتھ سے لٹانا شروع کر دیا تھا اس کے ارد کر دعجیب سے لوگوں کا کمیرا رہتا، جن یے غليظ اور موس زده نظري محمل كو بهت برى لكتي

مشعل کواینے مما کے دوست بہت برے للتے تھے، جو ہر وقت کمر میں محفل جمائے رکھتے تھے، ایس دوران معمل خود کو اسے کرے تک محدود رفتی تھی اور اینے باپ کو یاد کرکے بہت روتی تھی مجرایک ونت ایہا آیا کہ متعل کی مماکے

ماس مجھے بھی کہیں رہا اور انہیں اپنا ایار ثمنٹ حجوز کر کندن کے ایک جھوٹے اور گندے علاقے من حجوثا سا فلیٹ کے کرر ہنا پڑا۔

یمال آ کرمما کی حالت مزید ابتری کی طرف جانے لی، کیونکہ اچھے وقتوں کے سب دوست ساتحد چهوز کرجا ہے تھے۔

محعل نے ایک سٹورز میں سیز کرل کے طور په جاب کرنا شروع کر دی ، ان دنول دو کر بجویش کر چکی تھی، اس سٹور کی اونر انڈین لیڈی تھی جو بہت مہر ہان اور انچھی تھی اسی سٹور میں اس کی ملاقات حاشر سے ہوئی تھی جوسٹور کی مرانی کرنے کے ساتھ ساتھ اس انڈین لیڈی کا كرابددار بعي تقا-

حاشر کو بیراداس ادایس اور کھوئی کھوئی سی معتعل بہت الحجی کلنے لی تھی، حاشر کا تعلق اعثرا کی مسلم میلی سے تھا، آہتہ آہتہ خاشر مطعل کے قریب آتا کمیا اور اس کے حالات سے واقفیت

و مضعل کی پریشانی اور مشکل میں اس کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا، مجرحاشر کوایک بوی کمپنی بیں

بہت انچی جاب ل کئی۔ اسی دن حاشر نے مشعل کو پر دیوز کیا مشعل نے حاشر کوائی مما ہے ملوایا، جنہوں نے اثبات عیں سر ہلا کرا تی رضا مندی دے دی اور چھے دنو **ل** کے بعد دونوں کا تکاح ساد کی سے محد میں ہوا، رحقتی کے لئے مشعل نے چھٹائم مانگاتھا، وواغی مما کوالی حالت میں چھوڑ کرمبیں جانا جا ہتی تھی۔ اس بات کو دو مہینے گزر گئے تھے جب ایک دن نشے کی حالت میں مما کھریے باہرنگی اور ایک تیز رفنار کارنے انہیں نکڑ مار دی تھی اور سریہ لکنے والی چوان کی موت کا باعث بی۔

محتعل نے اینے بھین سے مما اور یایا کا

ہوں۔" ٹانیہ نے مصنوعی حقل سے یو جھااورٹرے میزیدر که دی اور دعا کی طرف ہاتھ بردھائے جو باب کی کودیس جرهی بونی هی-''انچی تو تم ویسے ہی بہت ہوای گئے تو امی کواینے لائق فائق خوبصورت میٹے کے لئے پندا من می -"عنادل نے شرارت سے سکراتے ہوئے کہا تو ٹانیہ بے اختیار طلعلا کرہس بڑی، عنادل دِعا كو كود ميں بيھائے صوفے پيد بيٹھ كيا اور ناشته كرنے لگا، ساتھ ساتھ دعا كو بھي جھوئے چھوٹے نوالے پکڑانے لگا، وعانے مال کے یاں جانے ہے اٹکار کر دیا تھاباب کے سامنے وہ ممنی کی بھی تہیں بنتی تھی، ٹانسیہ انچھی طرح اس کی عادت کے بارے میں جانتی تھی۔

W

W

عناول کے ناشتہ حتم کرنے تک ٹانیہ جائے كاكر ماكر مك بعى ليآتى اورعناول كيسامن لشن يه يعتى مونى بولى -

'' پھیپوای مجھ ہی ابو کی طرف جا چلیں ہیں۔" ٹانیے نے اینے باپ جنید رضوی کا ذکر كرتے ہوئے كہا تو عنادل چونك كيا۔ "إلى يادآيا آج زويا كر في كملل میں کچھلوگوں نے آتا تھا، ماموں نے قون کریکے جھے بتایا تھا، ای اور تم نے بی یادد ہائی کروائی تھی مر میرا بھی وماغ ہر بات بھولنے لگا ہے۔'' عناول نے تاسف سے کہا۔

"اس كئ عنادل خان اب آب بور هے ہورے ہیں اور اس عمر میں یاد داشت ایے بی وهوكادے جالى ہے۔ " ثانيے في شرار تاكما-"جی جی ٹانیہ کی تی آپ مجھ سے پھھسال على چيوني بين پرتو آپ جي بورهي موس نال؟" عناول نے حساب برابر کرتے ہوئے کہا۔ "عناول! آب جبیں جانبے کہ آپ کے ساتھا بنی زند کی کزارنا میری خوش تعیبی ہے اوروہ

2014 SUA (67

ہنتے ہوئے دیکھ کر ہو چھا۔

ج جرانے کی آواز آئی اس نے ہوش سنھالتے ہوئے چھے مڑ کر دیکھا جہاں مڑک یہ ایک محص زجي حالت مين الحينے كي كوشش كرر ما تھا، وہ اھي اور بھائتی ہوتی اس محص تک چیکی، اس دوران کھاورلوگ جی جمع ہوگئے تھے،اس کے چرے يەنظرىدى بى دەچونك كى۔

"آپ .....!" مر سامنے والے کے چرے یہ تکلیف کے اثرات دیکھرکراس نے چھھ کہنے کا ارادہ ترک کیا اور فورا ایک تیکسی کوروکا اور اے لے کر قری پاسپلل آئی، شکرتھا کہ اے زياده چوٹ جيس لکي تھي اور وہ اينے قدموں پہ چل رہا تھا، ہاسپلل میں اسے فوری فریشنٹ دیا حمیا، کارنے اس کے دائیں کندھے کوہٹ کیا تھا۔

"تم تھیک ہوناں؟" وہ ڈاکٹر سے مل کر والی آنی تو کندھے یہ ی باعدھے اور ہاتھ رکھے وہ بے اختیار اہے دیکھ کر پوچھنے لگا، وہ محری سالس لے کررہ کی، اتن تکلیف میں بھی اے قرمی تواس کی۔

" ڈاکٹر نے حمہیں دو ہفتے ممل ریٹ کرنے کو کہا ہے اور پلیز ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق عمل كرنا اور بير ميذيين نائم يه لينا

"م اگر ای طرح میری فر کرول کی، میرے لئے پریٹان رہو کی تو یج میں میں بھی بھی تھیک مہیں ہونا جا ہوں گا۔'' سامنے والے نے بہت اظمینان سے اسے ویکھتے ہوئے کہا تو وہ اسے کھور کررہ گئی۔

''فضول مت بولیں، ویسے آپ ہے تو تع مجی الی باتوں کی ہی کی جاستی ہے کیونکہ.... اس نے شرارت سے کہتے ہوئے کیلے ہونٹ وانتوں کے نیچے وہایا، مراس کی سنہری آ جمیں جك العين عين ـ

وفت كتنا احيما مو كاجب مم دونول اولذا ترج مين ہوں کے اور ای طرح ایک دوسرے کے ساتھ لوک جمومک کرتے ابنا وقت گزاریں گے۔" النبياني الن مفوري محفول بدر كمت موع مبت کے روش سے خواب سجالی آ تھول سے کہا تو مائے کا کم ہونوں سے لگاتا عنادل جو مک کیا اور بہت خاموتی سے ٹانیہ کا خوبصورت چرہ

ویکھنے لگا جس بہاس کی محبت کے رنگ بلحرے ہوئے تھے اور محبت کرنے والا ہر چمرہ بہت خوبصورت اور حسين موتا ہے۔ نہ جانے كيول " حکوتم اور دعا میرے آنے تک جلدی ہے

تيار ہو جانا ميں مجھ كام نمثا لول چر ماموں كى طرف چکتے ہیں وہ بھی انظار کردہے ہوں گے۔'' عنادل نے جائے کا کم میزیدر کھا اور دعا کو پیار كركے ثانيد كى كوديس ديا اور كاركى جابيال اتھا كركمر عابر تطنع موع بولاء تو ثانيه اثبات

عنادل نے اس منظر سے آتکھ جراتی اور بولا۔

W

W

W

S

m

دوروز سے مسل ہونے والی موسلا دھار بارش نے دوئ کے صحراؤں میں عجب سے رنگ جردئے تھے۔

اورای برسی بارش میس بد چھتری تانے، اس نے جلدی سے سوک کراس کرنے کی کوشش کی اورای کوشش میں وہ سائے ہے آئی تیز رفار كاركونه وكميم كل، جب تك اسے اعدازه مواكار اسكيسرية بيجي چلى مى اس نے باختيار خوفزده ہوکرآ نکھیں بند کرکے، دونوں ماتھوں سے جرہ و ٔ حانب لیا، چمتری اژ کر دور جا کری، اجا تک بی کسی نے اسے دھکا دے کرسائیڈ پر کیا، وہ بروک کے کنارے کر کئی گئی گاڑیوں نے بریکیں لگائیں، اس کے کانوں میں گاڑی کے ٹار

''تم بيركهنا حيامتي موكه مين فضول مون اور ای کئے بھنول ہا تیں ہی کرتا ہوں۔'' اس نے مصنوعی حقل سے اسے کھورا تو وہ بے اختیار مسكرانے كلى، بارش سے بھيلے وجود يه روتن ك مسكرا ہث نے اسے بےخودسا كر ديا وہ دل ميں شور اٹھاتے جذبوں سے کمبرا کرنظریں جھکا حمیا كركبيل وه غلط بى ندمجه جائے۔

"تہارے گئے تہاری خوتی کے لئے سب مجھ منظور ہے جاہے نضول بولو یا مجھ بھی۔' كنه صع من الحق ليس كوديات موئ اس في د جرے سے کہا، تو وہ تھٹک کئی اور پھر لا بروانی

"اجها كرس شروع مت موجانا اورجيها ڈاکٹر نے کہا ہے دیسا ہی کرنا۔" اس نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کیا۔

"بال مرایک شرط بدا کرتم جھے وعدہ کرو کہ آج کے بعدتم مجھ سے ناراض میں ہو گی، تم نہیں جانتی کیہ میں سب چھوانورڈ کرسکتا ہوں مر تہاری ناراصلی مہیں تم ناراض موتو ایسا لگتا ہے جے کی نے سب زنیب الف ملٹ کر کے رکھ دی ہو،سب کام مجھ سے غلط ہونے لگتے ہیں، کرنا چھ ہوتا ہے اور کرتا چھ ہوں ایسے جیسے زعد کی خفا موكر دور جانيمي مو، تجھے پھھ اورتم مانو ياند مانو مر الم اليحف دوست بن كراوره سكت بين نال-"اس نے بی سے اعتراف کرتے ہوئے کھا۔ "یاکل ہوتم کی میں۔" اس کی سنبری

آتھوں میں دردسا الجرنے لگا تھا، جیسے اس نے چھیانے کے لئے رخ مجھیر لیا، مروہ ان سہری آتھوں کے ہررازے واقف ہو چکا تھا۔

" مجھے سمجھ جیس آ رہی کہ میں تمہارا فنکر بیادا کیے کروں ، تم نے میری خاطر خود کواپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا آگر مہیں چھے ہوجا تا تو۔''

"تم نے ایا کیوں کیا؟" کھ در کے توقف کے بعداس نے لب کا منے ہوئے سوال " مج بولول ما حجوث؟" اس نے مسکراتے ہوئے اس کے چرے کود ملحتے ہوئے یو چھا۔ " تی ..... بالکل کی ـ "اس نے فوراً جواب

W

W

W

S

"سب کی طرح جھے بھی اپی زعگ ہے بہت بیار ہے اور میں نے بھی صرف اپنی زعد کی کو بی بحایا ہے جاہے تم ور جی کہو یا محر و جے جی مجھو۔" اس نے لا بروالی سے إدهر أدهر و يلصة ہوئے کہا جبکہ وہ ساکت نظروں سے اسے دیلھنے لى اور پرسرسراتے ہوئے کیے میں بولی۔ "م خود کو ضائع کر رہے ہو۔" وہ بے

''تم کیا جانو بیزیان جیں ہے بیاتو بس خود کو فا كرويا بي كى كے لئے اور بس ..... مر جرم تہیں مجھوگی، اب چلیں؟" اس نے کم صم ہے کھڑی کڑی ہے کیا، جو دھیرے سے اثبات میں مر ہلائی اس کے تنکراتے قدموں کا ساتھ دیے لی، مروہ البی بھی محبت کے اس نے روپ اور اعداز سے حمران ویریشان تھی جو بغیر کسی غرض کے اس کی طرف برده روی می۔

> محبت اس طرح جيجو كرجيم بحول يرحل الرلى ب مواش ڈولتی ارزتی کیکیاتی ، چھڑیوں کو پیار کرتی ہے توہر ی تلمرنی ہے محبت اس طرح جميجو کہ جیسے....

> > 69) حولاني 2014

ان فرحت بيم مكرات موئ كها تو فرحت بيم محى

ہن دیں، شامین سے ملے البیں بھی دوسال ہو

محے تھے، اہمی تو بہ شکرتھا کہ انٹرنیٹ نے فاصلوں

وحم كرك ركه ديا تها، صائمه، فرهين، رائمه اور

شامین سے ہرووسرے روز بات ہوجانی می ای

لئے دوری کا احساس کافی حد تک کم ہوجاتا تھا۔

" چلو محر بے زویا کی بات فائل ہوئی،

اب صرف امن رہ کئی ہے، پھر میرے بعانی کا

آئن خالى موجائے گا۔ "فرحت بيكم نے آبديده

ہوتے ہوئے کہا تو ٹائیان کے یاس آئی اوران

" مجمع ای! امن تو انجی کافی چھوتی ہے

تر ڈائر کی اسٹوڈنٹ ہاس کی شادی ابھی کہاں

مونی ہے؟ اور ویے بھی میں مول تال، ای ابو

کے باس وہ محلا الکیے کیے ہوئے۔" ٹانیانے

ميت سے كها تو فرحت بتكم اثبات ميں سر بلا كرره

جب سب نے اینے این بچوں سمیت آ کر

ڈرے ڈال لینے ہیں، ویکھنے گا آپ بڑے خود

بی اسنے شور شرابے سے تنگ آ جا تیں گے۔"

ان نے فی ملکے مملکے کہے میں آنے والے وقت کا

نتشه فينجة بوع كهاتو فرحت بيكم بساخة أس

"ابنول سے کوئی میں ممبراتا اور بریشان

ہوتا، بس اللہ خیر کا وقت لائے۔" فرحت بیکم

حب توقع جلد بہل كئيں، تو ٹانسےنے زيركب

امین کہااور چھلے ہوئے کر ملے اٹھا کر کچن میں چلی

آئی، عنادل کو بھرے کر ملے بہت پیند تھے اور

آج ٹانے کا ارادہ قیمہ مجرے کر ملے بنانے کا تھا

"اجى تو آپ آنے والے وقت كا سوچيں

ك كذه يه باته ركعة موع بولي-

یہ یا اکثر رات کووہِ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے لندن کی سرگوں پینکل جاتے ، حاشر کی ہر بات پیہ مصعل کی زندگی سے بھر پور السی کو بجی تھی مصعل نے ماشر کے ساتھ فل کر زندگی کے بہت سے خواب و مکھےاور سجائے تھے۔ اب مشعل کو سمجھ آنے لکی تھی کہ محبت کیے مردہ زمینوں کو اپنے کمس سے زندہ کر دیتی ہے، محبت زندگی کو کتناممل اور خوبصورت بناوی ہے،

نے درخت کے نیچیموک یہ کرے کاسی رنگ کے چھولوں کوائی جھولی میں بھر لیا اور ان کی زم پتوں یہ ہاتھ بھیرتی دهیرے سے سلما

"جی مجھیوای! عناول نے ای ون سے سب کواطلاع پہنچا دی تھی، بلکہ ابواورامی کی جھی بات مولى تعين صائمه آني اور فرهين باجي وكحديق ونوں تک اپنی سینیں کنفرم کروائے کی و باتی جگا رائمہ تو وہ کراچی میں ہے سی وقت بھی آسکتی ہے، نزبت مجميعواور شامين تويهلي بى تيار بيتى مونيل میں، و مکنا سب سے پہلے بدلوگ پہنچے گے۔

کے اس نئے روپ کا مزہ اٹھا رہی تھی، ویک اینڈ مشعل کو لکنے لگا تھا کہ اے بھی حاشرے محبت

"محبت بھی تو ان کاسی رنگ کے پھولوں

" فنظر ہے کہ شادی کی تاریج فائنل ہو تی ہاب سب سے پہلے بہنوں کومطلع کروتا کہوہ آسانی سے شادی میں شرکت کرسیس ،سب ہی تو دور ديول ميل بيابي لئين جين " فرحت بيم نے کر ملے حصلتے ہوئے ٹانیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کیا، جو کام والی سے این تکرانی میں صفائی

ووثم جانتی موکه میلی بار میرا دل کب تمهارا اسير موا تفا؟" أيك ون في آور مي ريستورنث میں کھانے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس نے اچا تک سوال کیا اور حسب معمول اور حسب توقع اس كي سنبري بعيل جيسي أتلهول مي لاعلمي بہت واسح می - جبکہ اس نے انکار میں بھی سر

W

W

W

C

" ہوں مجھے اندازہ تھا۔ "اس نے سر ہلاتے ہوئے خودکوسرائے ہوئے کہا، تو وہ اسے محور کررہ

"خبرمحرّ مه محورنا بند كردٍ، تاكه من آكے بات كرسكون، والدخمهاري ميه تلصيل تو مي اور كرنے بى تبيں ديتيں۔" اس نے بے جاركى ہے کہا تو اس نے جھینے کرآ تکھیں جھکا لیں اور ائی پلیٹ میں ادھرے ادھر کی مجیرتی اس کی اقلى بات كى منتظر مى -

اس نے بائی کا گلاس اسے لبوں سے لگایا اور بے وهيالي ميں بھي وهيان اس كي طرف لكائے بيتى، اس كلانى لياس ميس مليوس، سى ان کبی سی داستان جیسی لڑکی کو دیکھا، جس کے خوبصورت بال مچھ شانے یہ اور پچھ پشت یہ بھرے ہوئے تھے، اس نے دھیرے سے مکرا كركلاس ميزيدركها-

"اب بول بھی چکو۔" وفعتا اس لڑکی نے مجتنجها كركها، تو وهمعصوميت سے بولا۔ "میں نے کچھ بولنا تھا کیا؟" مگر پھراس کے غصے سے جرے تیورو کھے کرجلدی سے بولا۔ ''اجھااجھایادآ گیا، بتاتا ہوں۔''اس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ سر جھٹک کر ریسٹورنٹ کی ونڈو ( کھڑگ) سے باہر نظر

"ووایک بہت عام سا دن تھا تمر مجھے ہیں

المام ( 70 ) مولاني 2014 المام المام ( 70 )

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1

حارسوخوشبوبكمرتى ب

محت اس طرح جيجو

بهت سرشار کمے کی

جوآ تا ہے تو

کہ جیسے خواب آتا ہے

دروازے بدوستك تك ميس مولى

یرهرچپ میں سمی ہلکورے لیتی آ تکھ کی خاطر

ميل مين مهاب أتاب!!!

موسم بدل رہا تھا بہار کی آمدنے درختوں کو

مبرہ بخش دیا تھا، طرح طرح کے خوبصورت

محول ادران کی دلفریب خوشبو میں کسی ان دیکھے

جہاں کا رستہ ویکھائی تھیں مقعل نے سرشار

قدموں سے چلتے مسکرا کر ہرے بھرے درخت کو

و یکھا، جس یہ کاسی رنگ کے بہت خوبصورت

محول کھلے ہوئے تھے، بہار درختوں یہ بی جیں

اب کے اس کی اواس زعر کی میں بھی آئی تھی اور

مینے کزر کے تھے اور ہر کزرتے دن کے ساتھ

ساتهاس كأمحبت بيريقين بزهتا جار باتفاء حاشركي

مجت نے اس کے دل سے ہر ڈر ہر خوف کو نکال

دیا تھا، جاشر کو ایک امریکن مینی میں بہت انھی

طاف ل كئي محى اوراس كى ترقى كى رايس بهت

والصح تعين مسعل في ستوركي جاب چهور دي هي

وہ صرف حاشر کے ایار ثمنث میں کھڑی کے یاس

کوے ہو کر حاشر کی راہ دیستی مرکوسجاتی

سنوارتی اجھے اچھے کھانے بناتی، منگناتی زعد کی

عاشر کے ساتھ زندگی کا آغاز کے اسے جھ

کسی ہے تاب سے ملنے

كونى باب تاب

محيت اس طرح جيجو

W

W

W

k

S

0

m

وہ جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔

بهي اس كمح اين ول من مهين تسليم كرايا تقار"

اس نے بے اختیار ہو کر کہا تو وہ اپنی سنبری

آ جمعیں ایک وم سے جما کی، مراس کے چرے

دن سے میں تہاری محبت کی ونیا میں دن سے

رات كرتا مول اس محيت مي تمهار ب ساته ايك

اک کھے میں صدیاں جی رہا ہوں، پر بھی لکتا

ہے جیسے ریب بھی محبت میں کم ہے، محبت سیراب

کیوں مہیں کرنی ہے محبت وقت اور عمروں کی قید

ہے آزاد ہونے کے باوجود وقت کو کتنامخضر کیوں

بنادی ہے کہ تمہارے ساتھ جنتا بھی گزارلوں لگتا

ے کہوہ کھی جی جیں ہے۔"اس نے بے جاری

ے این محفے بالوں میں ہاتھ چھرتے ہوئے کما

تواس کی ہے ہی اور انداز بدوو بے اختیار ملکھلا

كربش يري، اس كى سنبرى آنكمول بي ايك

اس کی ہلسی کی جلتر تگ ہے متحور ہو کروہ بے

خود سے ہو کر اس کے لبول کومسکراتے اور سنبری

آ نھوں میں چیلی می کودیکھنے لگا، بے اختیاراس کا

دل جاہا کہ ان آ تھوں کی ساری می اس کے

سنہری بن کے ساتھ اسے ول کے خالی بیالے

میں اتار لے اور اس جھلملاتے یائی میں صرف

سنبرے یائی میں تیرتا سفید کلاب سا معطر

" لمپنی مجھے کھوم ہے کے لئے اپنے ہیڈ

آفس میں ٹرانسفر کررہی ہے جو دوئی میں ہے۔

ڈ زے فارغ ہو کرنیکن سے ہاتھ صاف کرتے

ہوئے حاشر نے مطعل سے کہا اور برتن اٹھائی وہ

ایک وم چوتک کر رک کئی، اس کے چرے یہ

ال کے حسین چرے کاعلس تیرتا ہو۔

ال كاحسين چيره-

عجب ساتار الجرنے لگا۔

"مين آج برملا اعتراف كرتا مول كهاس

يجملي سعق بهت خواصورت لك ربي هي-

سے ہاتھ روک کرکھا تب تک بجدایک طرف سے پیک پکڑ چکا تھا اور اب سوالیہ نظروں سے تہاری طرف ويكيدر باتفابه

چېره د يکهاشايدات تمهاري بات مجهميس آني هي، طرتمہارے چرنے یہ تھیلے زم تاثر اور ہلی سے مسكرا بث اور ہاتھ میں آئے بیکٹ نے اے بے اختيار مننے يہ مجبور کرديا تھا۔

" الله بالكل ايسے ہی، میں و مکینا جا ہی تھی کہ جہاری ممری اداس کالی آتھوں میں ہس کے جَلُوحِيكُة كَتَنْ خُولِصورت لِلَّتِي إِنَّ اللَّهِ إِن \_"

اینے ہاتھ میں بکڑی دونوں چیزیں اے بکڑا دیں محیں، وہ بحیہ خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا تھا اور تم نے زمین سے اتھتے ہوئے اینے کیڑے جھاڑے اور رسٹ واج میں ٹائم ویفتی ہوئی كندهے بيربيك ڈالے وہاں سے چل يڑي۔ یہ جانے بغیر کہ تمہارے اندر کی اس خوبصور کی اور اچھائی نے یاس کھڑے کسی انجان محص کوتمہارااسپر بناویا تھا،تم چانتی ہو کہ بس ایک کور بی ہوتا ہے جب اچا یک سی کی محبت کا ج ہارے دل کی سرزمین میں لگتا ہے اور و ملصتے ہی ویکھتے اس کی جڑیں ہررگ میں محشر پر یا کردیتیں میں سانسوں میں ایسے بس جاتیں ہیں جیسے اس

Give me one smile like" an angel" (مجھے ایک فرشتے کی طرح مسلما كرويكهاؤ) بيج نے جرت سے چھ در تمهارا

تم نے کھودر تک اس کے معصوم چرے یہ

خوتی کے بھرے رنگ و مکھتے ہوئے کہا تھا اور

سنج میں محبت ایسے ہی مجبور و بے بس کر دیتی ہا ہے بی اجا تک دل پر حملہ آور ہولی ہے کہ ہم و کھ کر جی میں سکتے ہیں ،سوائے اے سلیم کرنے اوراس کے سامنے سرخم کرنے کے اور میں نے

محص کے بغیر سالس لیٹا ہی گناہ ہو۔

خوف سا چیل کیا اور وہ سرسراتے ہوئے کہے میں پولی۔

"میں یہاں اکیلی کیے رہوں گی ؟"مشعل نے پریشان ہو کر ہو چھا، تو کری سے الحقا حاشر اس کے چرے کی طرف دیکھ کر تھٹک کیا اور پھر دوبارہ والی بیٹے ہوئے اس کے ہاتھ یہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔

W

W

W

a

S

C

" دو تمہیں ہر دم بیڈر کیوں لگار ہتا ہے کہ میں ممہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔" حاشر نے ممری تظرول ساس ويلحة بوئ كها-

"اس لئے کہ میں نے اینے خون کے رشتوں کو بھی یائیدار اور ادھورا دیکھا ہے، یہ چھ مہینے تہارے ساتھ ایک خوبصورت خواب کی ما نند لکتے ہیں، جیسے میں آنکھ کھولوں کی اور یہ خواب ٹوٹ جائے گا۔"معمل نے ممری سائس ليتے ہوئے ياسيت سے كہا۔

''یاکل ہوتم جوالی یا تیں سوچیں ہو، میں بہت پر پیئیکل سابندہ ہوں بار بارشا پر مہیں یقین نہ ولا سکوں، مکر میں ابنی زند کی میں بہت آھے تک جانا جاہتا ہوں، بہت تر فی کرنا جاہتا ہوں اور بچھےامید ہے کہتم اس میں میراساتھ دوگی۔'' حاشرنے سنجید کی سے کہا تومشعل کے آنسو گالوں يرازهك كئے۔

"تو پھر میں کیا کروں میں بھی بھی اتنی مضبوط مبیں ہوسکتی کہلسی کے سہارے کے بغیر زعد کی گزارسکوں۔"مشعل نے بے بسی ہے اپنی كمزوري كااعتراف كياب

"محترمهاس وتتآپ مرف اتنا کریں کہ آب آنسومیاف کریں اور میرے ساتھ چلنے کی تیاری کریں، مینی نے دوسری سہولتوں کے ساتھ ماتھ رہائش بھی دی ہے۔" ماشر نے زی سے اس کے رضار کو چھو کر کہا تو وہ خوتی ہے اچھل

ورا ( 73 ) مولای 2014

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

معلوم تھا کہ بیرعام سا دن میری زندگی کے سب

ے خاص اور اہم ون میں بدل جائے گا اور مجھے

اس خاص جذبہ کا امیر بنا دے گا جے لوگ محبت

كبتے ہيں۔" اس كى آواز ميں چھواليا خاص باثر

تھا کہ وہ بے اختیار کردن موڑ کراہے دیکھنے لگی

جس کی نظریں بظاہراس مرتھیں مکر ذہن کہیں دور

بحثك رہا تھا، جيسے وہ تصور كى آتھ سے دوبارہ وہ

میں اکثر ہی ہم سب وہاں جاتے ہیں اور تم تو

خاص کر، شاید مہیں یارک کے کونے والے تھے یہ

بیٹے کر، لوگوں کو دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے نال۔"

اس نے پوچھا تو وہ دھیرے سے مسکرا کرا ثبات

کائن ادر برکر پکڑے اٹی مخصوص جگہ بیہ آگر بیٹھ

کی اور یارک میں ادھرے ادھر تظریں دوڑانے

لی، جب تمہاری نظروں نے کھے فاصلے بیموجود

أيك غريب اور مفلوك حال بيج يواين طرف

د ملحتے ہوئے یایا، غورے د ملحنے یہ مہیں اندازہ

ہوا کہ وہ بچہ مہیں میں تبہارے ہاتھ میں پکڑیں

کھانے بینے کی چیزوں کوحسرت سے دیکھر ہاتھا،

م چھ در تک اس نے کے حسرت و ماس میں

ڈویے ہوئے چبرے کو دیستی رہی، پھرتم اپنی جگہ

سے اھی اور وهرے وهرے قدم بوحالی اس

یے تک چی اور اس کے سامنے منٹول کے بل

موجود برکر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یو چھا تو

پرا پکٹاس کی طرف بر حاتے ہوئے ایک دم

بحے نے باختیارا ثبات میں سر ہلایا۔

"يركر كمادُ كي؟" تم في اين باته مل

'' بيتم لے لومر .....''تم نے اپنے ہاتھ ميں

جفك كربيغة كرتم نے يو جھا۔"

"الي دن بحي ثم في آور من ما ته من كوك

" آفس کے پاس واقع اس قریبی پارک

منظرو مكيدريا تقاب

من سر بلانے لی- د

W

W

W

a

S

O

m

چلور پرض کرتے ہیں تم مشرق ، میں مغرب ہوں چکو بیرمان کیتے ہیں برد الماسفر بي مكرية بمي حقيقت ہے تهاري ذات كاسورج بهت سارسته چل کر

میری ہستی میں ڈویے گا بارس کے بعدے موسم بہت خوشکوار ہو چکا تھا، منڈی منڈی ہوائے طبیعت کے ساتھ ساتھ موذية محى بهت اجهاا ترجهور القا-

W

W

W

وہ دونوں بھی موسم کے مزے لیتے ہوئے آسته آسته چهل قدمی کرتے جارے تھے جب اس نے میکھم پڑھی۔

"سورى مجھے ایسے لفظ آئی مین پوئٹری سمجھ ميں ہيں آئی۔" اس نے شرارت سے كندھے

" ال الوسجين كو كه بھي كون رہا ہے، تم بس محسوس كرومير فظول كوتمهارا كام بس اتنابي ہے۔" اس نے اپن نظروں کے حصار میں اے ليتے ہوئے كيا، كرسائے والے كے چرك يہ از لي لا يرواني هي ، جيسے وہ ان باتوں كوستى بى ندمو اور اکرسٹی ہے تو توجہ نہ دیتی ہو، اس کے معالیطے میں وہ الی ہی تھی ہخت دل ، لا پر واہ ،خود میں ملن ی،اس دن کے ایمیڈنٹ کے بعدے ان کی دوسی پھر سے قائم ضرور ہو گئی حلی مگرانی اپنی جگہ یہ دونوں ہی مختاط رہتے تھے، ایک اظہار کرنے می اور دوسرااے سنے میں۔

بعض لوگ اپنی ذات کے کرداتن و بواریں كمرى كركيت بي كداس من ان كا اصل حجب جاتا ہے اور جب تک بدو بواریں شکریں ، کوئی

دوستانہ تھا، اگر چہ متعل کافی ریزواور لئے دیتے والی او کی تھی، مر کچھ لوگوں سے جلد ہی اس کی روتی ہو گئی، جس میں سے ایک یا کتالی او کی عديله بهي تھي ،عديله بھي شادي شده اور دو بچول کي ہاں تھی وہ اینے بٹوہر کا ساتھ دینے کے لئے ما ر لی می ، آفس میں سوائے عدیلہ کے کوئی نبین جانتا تھا کہ معلی میرڈے۔

ونت گزرنے کے ساتھ ساتھ حاشر اور مشعل ابنی ای مصروفیات کے جال میں سیستے طے محے ، ان کی شادی کوسال سے او پر ہو کیا تھا، اب نجانے کیوں متعل کو لکنے لگا تھا کہ حاشراہے نظرانداز کرنے لگاہ،اس کے روئے میں عجب س لا تعلقی در آنی تھی، جس محبت اور کرم جوشی کی بنیاد یہ سعل نے سعمل کے کئی خواب سجائے تھے وہ مقفود ہوکررہ کئی تھی ، ایسا لگنا تھا کہ جسے ایک جہت کے نیچے دواجبی رورے ہیں۔ جاشر کوشادی کی پہلی سالگرہ بھی یا دہیں رہی

محبت میں ایک خوبی ہے کہ وہ سامنے والے کی برلتی نظروں کا تجید بہت جلدی یا لیتی ہے، محبت منحى اور خالص موتو اس من الهام ضرور

تھی، مسعل نے وش کیا تو وہ چونک کرسر ملا کررہ

ہوتے ہیں۔ اب مضعل اکثر سوچتی تھی کہ جس جذبے کو اس نے محبت مجھ لیا تھا وہ کہیں حاشر کی ہمدردی تو تہیں تھی، آگراپیا ہی تھا تو متعل زندگی کی بساط یہ ایک رشته اور بارای می-

''نجانے کیوں؟ مجھے رفیتے راس مہیں آتے ہیں۔" مشعل نے اپنے فلید کی بالکونی سے سامنے مڑک بدرواں دواں ٹریفک کو د ملھتے ہوئے اداس سے سوجا تھا۔

دنوں سے ضد کر رہی تھی اور وہ عنادل کو وہ اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح عزیز تھی، زویا اورامن بھی عنادل سے بھائیوں والے لاؤ ہی اٹھوائی تھیں۔ ٹانیکو کود میں اٹھائے کرے سے باہرتکی تو عنادل ہاتھ میں کوئی پکٹ پکڑے اندر داخل ہو

''کون تھا عنادل؟'' ٹانیہ نے پوچھا تو اينے وهيان ميں جاتا عنادل چونک كيا۔ "آل ..... كولى ليس، TCS تقا مير نام یہ، آنی تھنک میرگاؤں والی زمین کے پیرز ہیں۔ "عناول نے الث ملٹ کر پیکٹ کود یکھا۔ "میں اسٹری میں ہوں پلیز انچی ک جائے بنا کر دو۔"عنادل نے عور سے پکٹ یہ لکھے، بھینے والے کے ایڈریس کو بڑھا اورسٹڈی روم میں چلا کیا، ٹانیہ سر ملائی دعا کو پھیجوامی کے اس بھا كرجائے بنانے كن ميں چلى آئى۔

دوبی آنے اورسیٹ ہونے کے چھ دنوں بعدى حاشر برى طرح كام من بزى موكما اين بڑے سے خوبصورت ایار ثمنٹ میں الیلی بیٹے کر حاشر کا انظار کرتے کرتے مشعل شدید بوریت کا شكار ہونے لكى، اتنا برا دن كائے جيس كا شا تھا، اکثر رات کو بھی حاشر کھر تہیں آتا تھا، کیونکہ اسے كام كےسلسلے ميں مختلف آس ياس كى استيش ميں جانا پڑتا تھا، حاشر کی غیرموجود کی میں ایسے وقت كا فالمتعل كے لئے بہت مشكل ہو كميا تواس نے جاب کرنے کا فیصلہ کرلیا، حاشر نے بھی اس کے

نیوز پیرز میں ایر د کھے کرمشعل نے ابنی ی وی ایک دو پیز میں سیج دیں، جس میں ہے ایک مپنی نے اسے انٹرو یو کال آئی اور خوش مستی سے وہ منتخب بھی ہو گئی، آفس کا ماحول کافی احیما اور

"آپ مج كهدرے بين حاشر!" مشعل نے یوچھا تو حاشر نے مسکراتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا تو مشعل تھلکھلا کر ہنس پڑی، بھیکی آ تھیوں کے ساتھ ایسے ہستی وہ بہت انھی لگ

W

W

W

S

m

و شکر ہے تم بنی تو۔" حاشر نے شرارت ہے اس کی طرف و ملھتے ہوئے کہا۔ " مرمحر مه ومال جا كر مجه سے كونى كله يا ملوہ مت كرنا، كيونكه مين آنے والے دنوں ميں بہت بری ہو جاؤں گا اور مہیں مناسب وقت تہیں دے سکوں گا۔" حاشر نے مشعل کوتصور کا دوسرا رخ و بکھاتے ہوئے کہا تو سرشاری نے برتن الفاني محمل نے كہا۔

"كونى بات جيس من ايد جست كرلول كي بلکہ میں بھی جاب کرلوں کی ،اس طرح بزی بھی ہو جاؤں کی اور ہم دونوں ساتھ بھی رہ لیں گے، اجھا وقت گزر جائے گا۔" محمل نے مجن کی طرف جاتے ہوئے کہاتو حاشرا ثبات میں سر ہلاتا اندر كرے كى طرف چلاكيا۔

مشعل خوشی خوشی کی سمٹنے لگی بیہ جانے بغیر کہ وقت بھی بھی اتن آسالی اور آرام سے میس كزرتا ب، جيما كه جم موجع يا دعوي كرت

ڈور بیل کی آواز یہ دعا کے کیڑے بدلتی ٹانیےنے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ "اس وقت كون آحميا؟" ثانية في سوي ہوئے کھڑی کی طرف ویکھا جودوپہر کے دو بجا ری می ،عنادل کھ در سلے بی آس سے کر آیا تا، ویک اید مونے کی وجہ سے ان کا آج آؤ ننگ یہ جانے کا ارادہ تھا، کیونکہ امن کافی

حنا (75) مولاني 2014

مجمی ان تک تبیس چھنے یا تا ہے اور و بوار کرانے کی کوشش بہت کم لوگ کرتے ہیں جبکہ وہ بیا کوشش

W

W

W

m

آج زویا کی مہندی تھی جس کے لئے گھر کے پاس بی موجود کراؤنڈ میں انظامات کے گئے

صائميآني ، فرهين يا حي ، رائمه اورشامين بعي بمعدائ الي ممكيز كي مليس عين اورخوب رواق لگائی ہوئی تھی، جنیدرضوی کے ساتھ ساتھ فرحت بيكم كے كمريس بھى اى طرح شورشرابداور بنكامه رہتا تھا، وجہ شامین اور اس کے دوشرار کی اور نٹ كحث سے بيج تھے، اس كے علاوہ شادى كى تاریاں سب ل جل کر کردے تھے اور ای طرح منت بولتے شور محاتے آج مہندی کا دن مجی آن

ٹانیاور فرحت بیلم شادی سے پھرون ملے بی جنیدرضوی کے کمررہے ہمیں تھیں، عنادل آفس سے فری ہوتے ہی وہاں چیج جاتا اور شادی کے انتظامات ویکھنے کے ساتھ ساتھ سب کی مینی بھی انجوائے کرتا،عینادل نے بھی بھی سی موقع پہ جنیدرضوی کو منے کی کی محسوس ہونے جبیں دی می اور نہ ہی ان سب کو بھائی کی ، اس کئے وہ سب مجمی جان دیتی تھیں عنادل ہے۔

اورایک بھائی کی طرح عی اس کے مان اور لا ڈ اٹھائی تھیں، ٹانیے کے بارے میں شروع سے بی سب کوعلم تھا کہ فرحت بیلم نے اسے عنادل کے لئے پرزر کیا ہوا ہے، اس کئے ٹانیے کے دل میں عنادل کے لئے جذبات اور تھے اور ایک مضبوط رشتے میں بندھ کران جذیات کواظہار کا رسة في حميا تفايه ''چلوجلدی کرو،سب چینج مجمی چکے ہیں اُور

تہاری تیاری ہی مل نہیں ہورہی۔'' عنادل جو گاڑی میں کئی چکر لگا کرسب کو کراؤنڈ میں چھوڑ كرآيا تھا، ثانيه كومخاطب كرتے ہوئے كہا، ا كمري صرف انبياورامن عي روكتي مي -"واؤ میری بنی کتنی بیاری لگ ربی ہے۔" عنادل کی نظر جو نمی دعایه پڑی تواہے اٹھا کریمار كرتے ہوئے بولاء دعا كے لئے ثانيہ نے اس دن کی مناسبت سے بہت خوبصورت سا لبنگا لیا

"جی بھائی! دعا ہے ہی بہت پیاری ای امن خاله کی طرح۔'' امن پاس آ کر بولی تو عنادل ہس پڑا اور پیارے اس کے سریہ چپت

"بيه بياري ي خالداني بياري ي بعالجي كو لے کر گاڑی میں بیٹھے، میں کھر کے لاک چیک کر کے آتا ہوں۔"عنادل نے دعا کوامن کی کود میں دیا تو امن بهتی مونی دعا کو پیار کرنی با ہر کی طرف لیل، اس کے پیھے مک سک سے تیار خوبصورت سے ڈریس میں ملبوس ٹانیہ می نظنے لی تو مجھ سوج كرعناول يلثاب

"اوبويس تو محول بي حميا-"بيه كهد كرعنادل یا ہر لکلا اور چھ در بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ 一直 しきした

" تمهارے لئے مجرے لایا تھا محرافراتفری میں دینا بھول میا۔"عنادل فے مسکراتے ہوئے این خوبصورت بیوی کی طرف و یکھا جس کا چېره ایک دم سے روش ہو کیا تھا، اس نے اپنا ہاتھ آمے بر حایا، تو عناول نے غور کئے بغیر کجرے اسے پکڑائے، حالانکہ ٹائیداس کے ہاتھوں سے مجرے بہنا جا ہی گی۔

" يدليل كجرك زوجه صاحبه! آپ كوبهت لیند ہیں تاں۔"عنادل نے مسکراتے ہوئے ثانیہ

رکہا اور اس کی تاک کوشرارت سے دیا تا باہر كل كياتو النياكيوم خاموش كانظرون ساس ی جوزی پشت کود میمتی رو کئی۔ '' نە كوئى سراہتى نظر ۋالى نە كوئى شوخ جملە كرے بھى اس طرح وينے جيے فرض ادا كر ے ہوں، نجانے کیوں بھی جھے ایسے لگا ی کر جیسے عناول صرف اور صرف اینا فرض اوا کر

ے ہیں ایک اچھے شوہر ہونے کا، اچھے باب ننے کا، ان کے روئے میں وہ بے ساحلی اور ارتلی مبیں ہے جومحبت کی پیجان ہونی ہے،عنادل نى بىشدىدى كما كە بچھے كياپندے اور كياليس، مربھی رہبیں بتایا کہ البیں خود کیا پند ہے کیا ہیں، کیا انہیں میرے ہاتھوں یہ لکی مہندی انجی كتى ہے؟ كيا ميرے باتھول ميں سے كجرے اہن بھی پیند ہیں؟" نجانے کیوں مر مجمد ایبا مرور تفاجواس منظر كوهمل جبين بون وينا تها-

ان ونت بھی ٹانیہ کووہ'' کچھ'' ملک تو ہور ہاتھا مگر

والبحوليل ياربي مي-

"شاید یه میرا وجم مو" ثانیه نے میری مالس ليت موس ايخ ذين من الجرت موالوں کو جھٹا اور اینے کام سے بحرے میں الاینے کو کندھے پیدوالتی باہری طرف چل یوی، جال عنادل اس کا منتظرتھا، ٹانیے کے نطبے ہی اس نے کمر کولاک کیااور کار کا فرنٹ ڈور کھول کر ٹانیہ كر بنهايا، چھيكى سيث يہ بيتھى امن اور دعا كى ہلى أنغامين خوبصورت جلترنك بمعير ربي تفي كه ثانيه اورعنادل بھی ایک دوسرے کی طرف د مجھ کرمسلرا

"بیریٹا کون ہے؟" بیڈیہ سیمی، حاشر کو تیار اوتے دیکے کرمشعل نے مرمری سے کیج میں موال کیا تھا مگر بالوں میں برش پھیرتا حاشر کا ہاتھ

الك لمح كے لئے ركا تھا اور اس نے آئينے میں نظرآ تے مشعل کے علس کوغورے ویکھا تھا پھر ہیر برش زورے ڈرینک تیل یہ بھینے ہوئے

W

W

W

C

المنتهين بتايا تها تان مين في كرريا باس کی بینی ہے اور جس پروجیکٹ یہ میں کام کررہا موں اس کووہ بی مینڈل کرربی ہے، طرتم کیوں یو چورای ہو۔" حاشر نے معروف سے کہے میں بتاتے ہوئے اس سے پوچھا۔

"تہارے ہاں کی بین کیا اینے سب اساف سے ای طرح فریک ہے جیے تہارے ساتھ ہے۔" مشعل نے سجیدگی سے سوال کیا تو

"ابتم جالل عورتون كي طرح مجھ يد شك مت کرنے لگ جانا، انسان جہاں کام کرتا ہے وبال اكثر وبيشتر اليي دوستيال قائم بوجاتيل بين برمعمول کی ہاتیں ہیں کیا میں نے جمی تم سے وچمایا چیک کیاہے کہائے میلزکولیگ کے ساتھ تمہاری لتنی فرینکس ہے یا جہیں۔" حاشر نے نا گواری سے لفظ چیاتے ہوئے کہا اور زورے دروازہ بند کرتا کھر سے باہرنکل کیا، اے ایک آ فیشل ڈنریہ جاتا تھا، جہاں بقول اس کے کہوہ مضعل کونبیں لے جاسکتا تھا۔

مصعل نے خاموش اور ڈبڈبائی آتھوں سے بندوروازے کودیکھا، حاشر کے لفظ کتے سخت اور تکلیف وہ ہوتے تھے اسے احساس ہی مہیں ہوتا تھا کہ مشعل کس اذبت اور تکلیف ہے کزرلی باوراب توبيمعمول بن جا تفامشعل كمعمولي اور چھوتی سی بات یہ بھی حاشر اسی طرح ری ا يكث كرتا تما كمشعل بهت كي سوينے يه مجور ہو حالی تھی کہ آخر حاشر کے بدلتے رویے کی وجہ کیا

2014 5 6 76

FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

اترے لفظ کب کے کھو چکے تھے اس کے دل کی 📗 اور پھراہے بہت جلدیتا چل بھی کیا، حاشر ز مین اب بھی بنجراور بیاس تھی۔ کی مختلف لؤ کیوں سے برحتی دوستیاں جن کی اوراس زمین کوانتظارتها محبت اورخلوص ہارش کا، جواس کی بنجر زمین کوسیراب کرکے گھ ہےزرخیز بنادے گی۔

مہندی کا فنکشن ختم ہوتے ہی سب ایج اینے کمروں کوروانہ ہو گئے تھے، عنادل تھ کا 📢 سب سے لیٹ پہنچا تو جنید ماموں کے کھر میں ابھی بھی سب جاگ اور ہلا گلا کر رہے تھے عنادل کود مصنے ہی ایے بھی اپنے ساتھ تھیننا جا تواس نے علن کا بہانہ کردیا اور سب کے درمیاں بیقی ہستی مسکراتی ٹانیہ سے اینے کھر کی جاتا ما نكى، تو جنيدرضوى چونک كئے۔

''عنادل بیثاراتِ پہاں ہی رک جاؤ سے بحيال التخ عرصے بعدالتھی ہومیں ہیں خوش ہ جائیں گی۔" جنیدرضوی نے شفقت سے کہا ا عنادل نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" امول جان ضرور رک جاتا محرکل آفر میں ایک بہت ضروری فائل ممل کر کے دین ہے محرآ مے کچھون کی چھٹی بھی لی ہوتی ہے انشامالہ پھر مل کر بیتھیں ہے۔" عنادل نے سب کی طرف و کھ کرمسکراتے ہوئے کہا تو جنید رضوی اشات میں سر ہلا کر رہ گئے، فرحت بیکم آج کل ایج بعالی کے کمر بی قیام پذریسیں۔

جنید رضوی، عنادل کو چھوڑنے کیٹ سے ادعورے بن سے اڑتا تھا۔ آئے تھے اور پھر پھی یادآنے یہ چونک کر پونے ات بے بات یاد آتا ہے وہ

"جمہیں رجٹری مل تی ہے؟" "جي مامول دو تين دن ميلے ڈاک ذر معے وصول ہوئی ہے کھ کاغذی کاروائی رہی تھی میں نے وکیل سے بات کر لی تھی انشاوا

ہے دنوں تک زمین کی منتقلی میرے نام ہوجائے می "عنادل نے تفصیل سے بتایا تو جنیدرضوی م بلا کے رہ مجے، نیے زمین عناول کے والد وبدری فیاض کی ملکیت سمی، جو میجم قانونی بحد كول كي باعث ابعنادل كولي تحل-ان کے کھرے نکلنے کے بعد عنادل نے کار كارخ اين كمركى بجائے مين روڈ كى طرف كر رہ، سردی کی سرد راتوں میں دھند میں کہی فامونی میں کسی کی پر چھائیں بھی چھپتی بھی سامنے نظرآنے لتی تعیس ،عنادل نے ہاتھ بوھا کر ى دى بليترآن كرويا، نفرت فتح على خان كى

آواز میں ایک آفاقی سیائی اس کے دل بیااثر کر

EIZ رات عنادل نے محق سے اپنے لب سیج کئے ،اس کی آنگھیں رت جگول کے عذاب ہے جل رہی تھیں ان میں پھیلی سرخی تھ کا وٹ کی مہیں کسی کی یا د کھی، عنادل نے ایکسلیٹر پہ پاؤں رکھ کرگاڑی ک سپیٹر بوھا دی تھی، اسے ادموری باتوں ادموری چیزوں سے سخت چرمھی مرقسمت کے للے اوجورے بن سے ہم بھی بھی ہیں الر سکتے، واے منی بی کوشش کریں۔

وہ مجمی روز ایے بی اٹی ذات کے

بول جائے میں کھ کی ہے ابھی

" حاشرتم ميرے ساتھ ايبا كول كردہے او بحول محرية من كمت سف كممهين مجه س محبت

ہے تو چراب میری محبت کی جگہ کوئی دوسری محبت كنيے جكه ليا سكتى ہے۔" مطعل نے سوجی آ جھوں اور دھی ول کے ساتھ حاشر سے سوال کیا، جو بیک میں اپنی چیزیں اٹھا اٹھا کر رکھ رہا تھا، اس نے مشعل کوکل راہت بہت واضح لفظول میں بتا دیا تھا کہ اس کی زندگی میں اب متعل کی کوئی مخوائش جیس ہے کیونکہ وہ اور ریٹا بہت جلد ایک ہونے والے بیں اور ریٹا سے شادی کرنے سے سلے اے مشعل کوچھوڑ نا ہوگاای گئے وہ دینی طور معشعل کو تیار کرر ما تھا وہ اور ریٹا ایک مہینے كے لئے فرانس جارہ تھے دہاں ہے آتے ہی اس نے کوئی فاعل قدم اٹھانا تھا، مشعل کا یہ سنتے ہی رورو کر برا حال تھا، اس کے سب خدی صب

W

W

W

S

O

C

مج ابت مورے تھے۔ " ويموشغل!مير التح مرا كرئيرمري ر فی بہت اہم ہے، میں نے بین سے بی غربت ویکھی اور سہی ہے کیاتم نے جھی غور مبیں کیا کہ میں بھی ملیث کراہے مال باب بہن بھائیوں سے يطنيس كياسوائ برمهينه كجورهم البيل فيجي اور بھی بھی قون یہ بات کرنے کے علاوہ میں نے ان سے کوئی ناطر میں رکھا۔" حاشر کے کہنے یہ سعل نے چونک کراس کی طرف ویکھا، پھرلسی خدشے کے تحت بولی۔

"او کیا تم نے مجھ سے شادی بھی کی ضرورت کے تحت کی تھی۔" مصعل نے خوفزدہ ے لیج میں یوجھا تو حاشر کھ کھوں کے لئے بالكل خاموش موحميا مشعل كا دل تيز تيز دهر كنے لگا، چاشر کی خاموثی اس کے شک پے یقین کی مہر لگا

'یاں۔'' حاشر نے مہری سائس کیتے ہوئے مشعل کے سفید بڑتے چرے کو و ملصے ہوئے کہا۔

حدود و قيو د كيا تفيل متعل تبين جانتي تفي بمرراتون كودر \_ مرآنا يا اكثرآنا بى ند، اس دوران بى مشعل بدانکشاف مواکه حاشرشراب محی پیتا ہے، مشعل كوبيجان كربهت تكليف مولى-اور اب مجھلے کچھ مفتوں سے حاشر کے موبائل بدیار بارآنے والی ریٹا کی کالزاور مختلف مینج سے مشعل کو اندازہ ہو چکا تھا کہ آج کل عاشر کی اصل مصروفیت کون ہے مشعل نے جاشر ك موبائل يدرياك كيميج يزه ي تقي جوسى طرح بھی ایک ہاس اور کولیگ کے تعلق کو ظاہر مہیں کرتے تھے بلکہ کسی اور طرف ہی اشارہ ل کو یاد ہے کہ یہاں آنے سے پہلے

W

W

W

ρ

a

S

0

m

عاشر نے اسے کہا تھا کہ وہ زعر کی میں بہت كامياني اورترتى حابتا باوراس كے لئے ولي بمی کرسکتا تھا اور شایدریٹا کی صورت میں اے وہ سیر حمی مل چی تھی اور اب اس کے لئے مشعل کو چیوڑ ٹا پڑتا ہتو وہ شایدایک کمھے کی بھی دیر نہ کرتا۔ مععل صر اور وعاے کام لے رہی جی کیونکہ حاشر کے سوا اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، کوئی رشتہ مہیں تھا بھی بھی وہ بے اختیار خداسے حکوہ کرنے لئی تھی اسے لگنا تھا کہ دنیا میں اس سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں تھا جس کے دونوں ہاتھ خالی تھے جس کی زعم کی میں کوئی سجا اور کمر ارشتهبیں تھا۔

شعل نے روتے ہوئے سر کھٹنول میں جيماليا، اينے بازوؤل ميں سٹ كرخود ہى بلحرنا اور مرخود عی سمتنا کیا ہوتاہے بیسب میں جان علتے ہیں، مرصعل اس کرب سے اس تنہائی سے بار ہا گزری تھی ،اس کے کا نوں میں امرت بن کر

79 ) جولاني 2014

بھی جان ہی جبیں سکی تھی کہ حاشر ا تناسطی ماديت يرست تقاء شايد وه تحيك كهتا تقا كيمتنا اینی ساد کی اورمعصومیت میں دھو کہ کھا جاتی تھی " مجے امیدے کہ میرے واپس آنے تم بھی کوئی فیصلہ کر چکی ہوگی، یہاں رہنا جاہو والس لندن جانا جا ہو، بدسب تم بہ محصر ہے۔ باع ڈارانگ ، واشر نے ٹرالی بیک تھینے آ كے ياس نے كزرتے ويرے سے اس رخمار کو چھوتے ہوئے کہا تومشعل فورا پیھے ہو تی، حاشر ہنتا ہوا کمرے سے یا ہرتکل کیا۔ مشعل نے اپنے آنسوؤں کوصاف کیاالیے مخض کے ساتھ زندگی گزارنے سے تو بہتر تھا کہ وه المليج بي زند كي كزار ليتي، وه نبيس جانتي مي كر وہ ایے حض کے ساتھ رہ رہی ہے جوانسانیت کے درجے سے بہت نیچ کرا ہوا تھا۔ د دهبیں اب تبیں اور تبیں رووں کی اس <del>حق</del> کے لئے ، کسی بھی فرد کے لئے اب آنسوؤں سی بهاؤں کی۔"معل نے حق سے اسے گال ب آنسووں کو رکڑ کر صاف کیا اور ایک عہد کا ہوئی اٹھ کی اور سے آفس جانے کے لئے کیڑ تكالنے في، يہلے عى وه كافي چشياں كر چي تمي ال

زویا کی شادی کے ہنگاہے سرو پڑتے ا آسته آسته كرك سب والى اي كرول ملنتے کئے جنید رضوی کے کھر میں ایک دم ہے گا خاموشی میما کئی تھی، یہی حال فرحت بیکم کے میں بھی تھا، شامین کے والیں جانے سے محصور الحِل اوررونق حتم ہو کررہ کئی تھی۔ ان دنول بی جنیر رضوی کا ارادہ عمرے

شام کو اکثر عنادل ہے ضید کرکے کوئی نہ کوئی آؤ ننگ کا پروگرام منالتی تھی، جے عنادل بغیر وں چرال کے بورا کرتا تھا۔ کوجی رہی تھی،عنادل اکثر اظمینان ہے مسکرا دیتا تا کہاس نے زندگی کے بہت سے فرض ادا کر رئے تے، این سے بڑے ہر دشتے کو بوری ایمانداری سے بھایا تھا اور اس کے لئے وہ اسے رب کے ساتھ ساتھ ایک اور ستی کا بھی شکر گزار تفا كه اگر وه بستی را منمانی نه کرنی تو شاید عنادل ائي راه سے بحك چكا موتا۔ نے اپنا موبائل بھی آف کر رکھا تھا، آن کیا عدیلہ کے کتنے ہی ملیجر آئے ہوئے تھے،

> كاؤى يەبىشكراسى ون المانى كى-\*\*

ادائیلی کا بنا توایئے ساتھ ساتھ الہیں نے فرحت بیم اور عنادل کو بھی چلنے کے لئے کہا، مرعنادل ہ فس کی معروفیات کی وجہ سے نہ جا سکا، مرامی ماموں اور ممانی کوان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جنیدرضوی کے کمر کو تالا لگا کرامن کوائے كر لے آئے، بندرہ دن بعد انہوں نے واپس کمر آ جانا تھا، امن کے تومزے ہو گئے تھے ہر وت دعا کے ساتھ میلی، شرارتیں کرنی رہی می

ان بھی امن کے آجانے سے بہت خوش

"ایک منٹ رکومیری بات سنو پلیز-"اس

'میرا ہاتھ چھوڑو۔'' اس نے اپنا ہاتھ

"من تمبارا ما تھ چھوڑ دوں کا سلے تم مجھ

"كياكها بهآب كو؟" وه يركر بولى، تووه

مرانے کی کوشش کرتے ہوئے کیا، ای دوران

بھی کن من کن من می بوئدیں ان کے چرول یہ

سے بات کرنے کا وعدہ کرو۔"اس نے اپنی بات

نے تیز تیز قدموں سے چلتی اڑک کا ہاتھ پکڑ کرروکا

تودہ لاکی غصے سے بھیرائی اور غصے سے بولی۔

می، ان کے کمریس بردم امن اور دعا کی ملی

"تو من كيا كرول تم يُريثان تصرفو؟ مجمه مہیں ہواہے بھے مہر مالی قرما کر مینشن نہ لیس اور ميرے رائے سے جث جا ميں۔" اس نے مجمخيلاتے ہوئے کہا۔

اے ویکھارہ کیا۔

"واؤ کتنے آرام سے کہدویا کہ مینش نہ لیں، اب میں تہیں کیے سمجھاؤں کہ میں فینشن لیتانہیں ہوں بس یہ خود سے ہوجاتی ہے جیسے کوئی بهت اینا بهت بیارانسی تکلیف میں مو، اب میں حمہیں کیے سمجھاؤں کہ پچھلے کچھ دنوں سے میرا ول بلاوجه عي بهت يريشان اور اداس اداس ساب اور او برے تہارا بدروبیہ" اس نے اپنی کیفیت پیخود بھی الجھتے ہوئے کہا تو اس کی بات عورے من وہ حر کر بولی۔

"تم میرے ساتھ اپیا کیوں کر رہی ہو؟

میری ون کالز، میرے میسجر کسی چز کا جواب میں

وے رہی ہو، تم تبیں جانتی کہ میں کتنا پریشان رہا

ہوں تہاری غیرموجودگی سے، عجیب عجیب سے

وہم اور وسوے دل میں آرے تھے تم تھیک تو ہو

ناں۔"اس نے بی سے اعتراف کرتے اس

كے سے ہوئے چرے يہ نظر ڈالتے ہوئے

W

W

W

C

"أف يدميرامكلمبيل ب-"ال ني كما اورم و كرجانے كى ، مراس نے آ مے بوھ كرداست

"بال تحيك كها كه مجه مجريجي موية تهارا مئلہ ہیں ہے مر ..... "اس نے ایک کمے کا توقف کیا اور اس کی سنبری آعمول میں تیرتے گلانی ڈورن کود مکھتے ہوئے کہا۔ وو مرحمهيں کھے ہو يہ مرامسكم ضرور ہے اور

تم لہتی ہوناں کہ مجھے کیا مئلہ یا تکلیف ہے تو تم ايك كام كروكمهيس جوجعي پرابلم مواسے خودتك

دوسالول سے وہ ایک حیت تلےرہ رہی تھی، وہ

RSPK.PAKSOCIETY.COM

پرقائم رہے ہوئے ای سجیدگی سے کہا۔

PAKSOCIETY

ودمشعل تم بہت خوبصورت ہو، سب سے

بده كربهت معصوم اورسيدهي سادهي ي اكريس

ایمایداری ہے سوچوں تو تم سے انچھی لائف یارٹنر

شايد بھی نہ لے ہم ہرا چھے اور نیک مرد کا خواب

ہوسکتی ہو، تمرانسوں کہ نہ تو میں اچھا اور نہ ہی نیک

مرد ہوں،تم سے پہلے اور تمہارے آنے کے بعد

مجى بہت ى لاكياں ميرى زعدى ميں شامل رى

تعیں اورتم الیمی طرح جستی ہو کی کہان دوستیوں

ين حدود و قيود كاكولى نظر بيدلا كوليس موتا-" حاشر

نے بلی ی مسرابث کے ساتھ کیا تو معل نے

نفرت ہے اس غلاظت سے بھرے محص کو دیکھا

جو بہت فخر اور اطمینان کے ساتھ اسے گنا ہوں کا

اعتراف كرربا تعامشعل كواس سي كرابت محسوس

ہوئی اور وہ چندقدم چھے ہی، حاشر نے بغوراس

تلاش میں تھا جو مجھے آسان کی بلندی تک لے

جائے، اسی دوران انفاق سے مجھے تم مل کی،

ڈری مبھی، دنیا سے انجان اینے مسئلوں میں انجھی

مرکرین کارڈ مولڈر، تم سے شادی کرکے میں

لندن میں محکم ہوسکتا تھا اور میں نے بیہ ہی کیا اور

شايرتهار \_ميرى زعد كامن تاميرى خوش مينى

بن كميا اور مجھے اتن البھي مپني ميں جاب ل گئي،

جس کی وجہ ہے جمیں یہاں آنا پڑا اور آج جب

ریٹا مجھ یہ دل و جان سے فدا ہے، مہریان ہے تو

میں کیوں نہاس موقع سے فائدہ اٹھاؤں میری

ترجیحات میں روپیے پیداہم ہے آپ کے یاس

پید ہو دولت ہواسیس ہوتو ایک سے بڑھ کر

ایک لاک ال جاتی ہے۔" حاشر نے خیافت سے

بنتے ہوئے کہا تو متعل نے جرانی سے اس محص کو

دیکھا جواس کا مجازی خداتھا جس کے ساتھو پچھلے

"میں اس وقت مجمی کسی الیمی سیر حمی کی

کے چرے کی طرف ویکھا اور بولا۔

W

W

W

S

m

انجوائے کیا تھااورانہیں خوش ومکن و مکھ کر ٹانیہاور

رہے تھے عنادل کا موڈ کائی دنوں کے بعد کھے بہتر

محسوس مور ہاتھا در نہ وہ محصلے کائی دنوں سے عجیب

ہے کونکہ عناول اپنی مال سے بہت المجاد تھا۔

عناول اور ٹانیہ سائیڈ یہ کھڑے یا تیں کر

ٹانیہ بیہ بی جھتی رہی کہ پھیپوا می کومس کررہا

والی یہ کھانا کھانے کے بعد

دعا اور امن کوان کے کمرے میں چھوڑ کر

Yummy-36 سے سب کوان کی من پند فیلور

کی آنس کریم کھلائی اور بہت خوشکواراورا چھے موڈ

ان مارے كمركى لائش آف كرتے اين

كرے ميں آئی تو عنادل كيڑے تبديل كركے

ٹانیہ چینے کرنے کے بعد، لائث آف کرلی

" مجمع وامي كوياد كررب بين" انبيان

بسر یه آلیش اور کروٹ بدل کر نائث بلب کی

روشی میں عناول کے خوبصورت اور وجیہہ جرے

زی سے اس کے ہاتھ یداینا ہاتھ رکھتے ہوئے

یو چھا تو عنادل نے چونک کر پہلے اسے اور پھر

این ہاتھ یہ رکھے اس کے زم و نازک ہاتھ کو

ویکھا اور وجرے سے اس کا ہاتھ اٹھا کرایے

لیوں سے لگا لیا تو ٹائیر شیٹا کی اور اینا ہاتھ مینیخے

لی، عنادل نے اس کی طرف کروٹ کی اور

"تم بہت ایک ہو ٹانیہ تم نے مرے

مكرات موئ بهت فورے اے ديمي لگا۔

چوئے سے کمر کوائی محبت اور توجہ سے جنت بنا

ویا ہے، بلاشبتم ایک اچھی بہونیک اور فرما نبروار

میوی اور بہترین مال ہو۔" عناول کے منہ سے

ينم دراز لينا مواكس كبرى سوج من كم تعا\_

عنادل بعي متكرار بي تقيه

اداس اور كمويا كميويا ساريخ لكا تفار

مل مروالي آئے۔

ک طرف دیکھنے تلی۔

چکا ہے۔" معل نے افردکی سے گہری سائس لیتے ہوئے کہا، حاشر کو گئے دی دن گزر چکے تھے اوراس دوران اس نے کوئی رابط مبیس کیا تھا۔ "و مجھوم شعل ابھی تمہارے آگے ساری زندگی بردی ہوئی ہے، حاشر جیسے محص کے سوگ میں زندگی گزارنا کہاں کی عقل مندی ہے، میرے خیال ہے اس کے آنے تک تم بھی کوئی فیصله کرلو۔' عدیلہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ '' کیما فیمله عدیله!''مشعل نے نامجمی سے

جومرف ایک بارمتی ہے بجائے اس کہتم اسے رونے وحونے اور فکوے کرنے میں گزار دوء آ کے بڑھ کراینا راستہ خود تلاش کرو، مجھے یقین ہے کہ اس دنیا میں کوئی نہ کوئی ایک محص ایسا ضرور ہوگا جوتم سے کی مجت کرے گا، جو صرف تمہارے لئے بنا ہوگا جب تک زندگی ہے اس کی رجت سے مایوس مت ہو اور اس کی رحمت کی سب سے بوی نشائی سجی اور کھری محبت کا ملنا ہ، میری بات پیغور کرو، شندے دل سے سوچو محبت بار بارتمهارے در بددستک مین دے گا۔ عديله في اس و بحد مجمات بوئ معن خرو ہے کہا تو متعل بے اختیار چو مک کئی۔ اے محبت سے ڈر لگتا ہے اسے محبت

میرے ہاتھوں کی لکیروں میں بیاعیب ہے محق میں جس کو مچھو لوں وہ میرا مہیں رہ 

و ک اینڈ ہونے کی وجہ سے جوائے لید میں کافی رش تھا، مگر اس اور دعا نے بھی

سوال کیا۔ وومشعل زیر کی اللہ کی بہت بڑی تعمت ہے است است کرتم است

آزمانے سے ڈر لکنے لگا ہے مکروہ بیرسب عدیلہ سے نہ کہ سکی جوامید بحری نظروں سے اے دم

کلے تعریفی کلمات نے ٹانیہ کو دنگ کردیا تھا اور وہ جرت سے منہ کھولے اے ویکھرہی تھی، اس کی اتن حيرا على يه عنادل شرمنده مو كميا\_

W

W

W

C

"ميں جانيا ہول كه ميں اجھا شوہر ثابت حبيس موسكا، مين اكثرتمهين اكنوركر ويتا مول إيني الجمنول میں مہیں بھول جاتا ہوں مرتم نے بھی مجھے میں میں کیا، بلکہ ہمیشہ میراساتھ دیاہے، تھینک یو ٹانیہ' عناول نے آج سے دل سے اعتراف كيالو ثانيم أعمول سيمسرادي "اس من شكريدوالي كيابات عناول!

میاں بوی گارشتہ ایمائی ہوتا ہے د کھ سکھ کا ساتھی اور اگر اس میں محبت بھی شامل ہو جائے تو اس سےمضبوط اور خوبصورت رشتہ کوئی جیس ہے اور میں آپ سے بہت محبت کرنی ہوں عناول خان-" تانية في اختيار اعتراف كيا اوراس ك كند صے ت كى، ثانية كے زم و ملائم بالوں ہے کھیلا عنادل کا ول ورو سے کراہا تھا، اس کی آ محمول سے کتنے عی آ نسونکل کر اس کے کھنے بالوں میں جذب ہو سکے تھے جن سے یے خروہ ا بی محبت کی بانہوں میں سکون سے سوچکی تھی۔

اس بات ہے بے خبر کہ عنادل اس وقت اس کے وجود میں کسی اور کو تلاش کر رہا ہے، وہ ٹانیکوئیں کی اور کوائے قریب یا رہا ہے۔ ٹانیہ اتے میں خوش می کہ عنادل نے آج اس کی خوبول کا اعتراف کرتے ہوئے بہترین بہو، یوی اور مال کا خطاب دیا تھا، مکروہ سمعے اس سے یہ یو چمنا بھول کئی تھی کہ کیا عنادل بھی اس سے محبت كريا بي؟ اكر عنادل اس معبت كريا بي و اس کی آنکھوں میں تیرتی ادای میں تھری کی س

مِن مَخْفِ يَادِ بَعِي كُرتا مول لو جل الحما مول تو نے کس درد کے صحرا میں گوایا ہے مجھے

"میں نے کیا سوچاہے، فیصلہ تو حاشر کر ہی

20/4 جولتي 20/4

بی محدود رکھو، مجھلے ایک ہفتے سے مجھے کیوں

مینش دی ہوئی ہے، نددن کوچین لینے دی ہونا

رات كو، بار بارتضور مين آكر يريشان كرتي مواور

مراہتی ہوکہ مجھے کیا تکلیف ہے۔"اس نے بے

بی سے اعتراف کرتے ہوئے اس سے فکوہ کیا

ایک عجیب سی بے بی می اس کے کیچ میں، یہی

وه لحد تفاجب وه مجيج الموكراس كي طرف ثم آنكمول

ہے دیستی وہ بے اختیاراس کے کندھے ہے لگ

بارش تبديل مو چي هيں اور وہ دونوں اس بوجھاڑ

میں کوڑے بھیک رہے تھے،اے لگاجیے بلیک

اینڈ وائٹ منظر میں اجا تک بی قوس قزح کے

سارے ریگ مجر کئے ہوں، اس کا وجود ایسے بی

" تمهارا رونا مجھے تکلیف دے رہا ہے۔

اس نے دھیرے سے سرکوشی کی، وہ اس کے

كندھے ہے كى اس كے اتنے قريب كمرى حى

کہاس کے تم بال اس کے چرے کو چھور ہے تھے

بے اختیاراس کا دل جا ہا کہ وہ اس کا بچے می نازک

اور دنیا کے برام

ہے محفوظ کر لے اس نے سراٹھا کراو برآسان کی

طرف و یکھاوید بارش اس کی زندگی کی سب سے

ایک مزل یہ رک کی ہے حیات

یہ زمین بینے محوتی بی نہیں

نے لیج بریک میں مشعل کے باس بیٹھتے ہوئے

مدردی سے اس کے ہاتھ یہ ہاتھ رکھتے ہوئے

" پرتم نے کیا سوجا ہے مشعل؟" عدیلہ

خوبصورت اورهمل بارش محى -

رتكول اورخوشبوؤل سے مجر بور تقا۔

کن من کن من برتی بوندیں بارش کی تیز

W

W

W

m

كتے كتے دك ما جاتا ہے، جيے اسے مناسب

الگ کرلیا تھا، مکر فی الحال وہ اس کے کھانے یہے

بالكوني من كفرى باتحد من حائة كالك تعاي

سوك يه بماكن دورني كازيول كود كيه ري مي

دوی میں ہونے والی بارشوں نے موسم کافی

خوشکوار کردیا تھا، ابھی بھی ہلی ہلی پھوار بڑ رہی

مھی مطعل کسی خیال میں تم دمیرے سے مسکرا

دى، جب اسے اسے ياس آجث ى محسوس مولى

اوراس نے بلٹ کردیکھا تو حاشراس کے ساتھ آ

كركمزا بوكيا تعامضعل دوباره رخ موزكر بابر

و یکھنے لی، کچھ در دونوں کے درمیان خاموتی

ودمشعل میں تمہارے ساتھ دوبارہ سے اپنی

زندکی شروع کرنا جاہتا ہوں۔" مسعل نے

چوبک کرای کے چرے کی طرف دیکھا،جس یہ

بوری بات من لو۔" حاشر نے اے لب مولتے

دیکھا توروکتے ہوئے بولا مصفل نے لب میٹی کر

بہت برا کیا ہے، فلد کیا ہے مررینا کی بے وفائی

نے مجھ پہنماری قدرواضح کردی ہے۔" "او تو بیروجہ ہے واپس ملتنے کی۔" مشعل

نے گہری سائس کیتے ہوئے طنزیہ کیج میں کہا تو

حاشرشرمنده موكيا- حاشر من سو برائيان سي مر

"ریٹا کے لئے میں صرف ایک تعلونے کی

ایک بات می کهوه بات کمری کرتا تھا۔

"ایک من کھے بھی کہنے سے پہلے میری

" میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ

جھائی رہی جسے پھر حاشر کی آواز نے تو ڑا۔

سنجيد كي رقم محي-

چره موژلیا۔

اوردوسرى ضرورتول كادهيان ركوريي هي-

معتعل نے اس کے آنے سے پہلے اپناروم

اس دن و یک ایندُ تھا، مسعل اینے قلیٹ کی

الفاظ نبل رہے ہوں۔

سب برے کام بھی سنورنے لکتے ہیں، بوآر کی فارمی-"اس نے خوتی سے بھر پور کیچے میں کہا تو ایک کمھے کے لئے وہ ساکت می ہوکررک کئی وہ دوقدم آھے جا کررک کیا اور مز کراس کے کم صم ے انداز کود یکھنے لگا۔

كى اورخوش نعيب كونى مل جائے تو .....؟"اس کی بات یہ وہ بے اختیار ہس پڑا اور اس کے خوبصورت چرے پہرام اجھن کو دیکھتے ہوئے

"تم محبت اور ضرورت میں فرق نہیں کرسکتی ہو، محبت میں یارس صرف ایک بی قرد ہوتا ہے جو ہارے وجود کوچھو کرسونا بنا دیتا ہے محبت جس پیر بعی مهرمان مو کی وه دنیا کا خوش نصیب محص بی كبلائے كا جا با بظاہراس كے ياس ايا كي بھى نه ہو جو اسے خاص بناتا ہو، اب آیا سمجھ میں محترمد ' عناول نے ملکے سے اس کی ناک کوچھوا تو چھددر تک ای کے چرے کو دیمتی وہ یکدم سے ملیك كر چلى كئى، جبكه وہ بہت خاموتى سے اے جاتے ہوئے دیکھرہاتھا۔ وہ بھی کیا محص ہے کہ ماس آ کر

فاصلے دور تک بچھاتا ہے \*\*\*

عندا ( 84 ) جولای 20/4 عندا

"كيا موا؟" اس نے يو جما تو اپني آ تھوں کی می چمیاتی وہ پھریسے چلنے لگی،میٹروائٹیٹن پیہ يني كراجا يك و و بولي مي - ي

"اورا کر بھی ایسا ہو کہ تہیں مجھ سے زیادہ

"تم جائتی ہو کہ میں نے جواب میں کیا كبا؟"اس نے يو جمالة أس ريم كريم كري مي I wish these words" might be said by some one else -"اس نے معنی خزلہجہ میں کن اکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو ایک کمجے کے لئے اس کے ہاتھ رکے اور چرے وہ آس کریم کھانے

حاشر جتنے غرور وفخر سے کیا تھا، ایک مہینے بعد واليس آيا تو اتنا عي خاموش اور افسرده تها، تشعل منتظرهي كه حاشركب اينا فيعلد سنائے كا اور اسے اپنی زندگی سے چلے جانے کو کے گا، تراس کی طرف سے ہنوز خاموتی تھی ، ای طرح دو ہفتے كرزيج تحا كثمتعل كولكنا قعا كهجيب حاثر تجمه

طرح تھا جب تک اس کا دل جایا مجھ سے دل بہلائی ربی اور جب ول بحر کیا تو ..... " حاشر نے اس كى طرف ويلحق ہوئے كہا۔

W

W

" تو آپ نے بھی تو یہ بی کیا تھا مسرُ حاشر، جب آب بہت آسانی اور آرام کے ساتھ کسی کو دحوكدد عظم بي توكوني إورجي آب كماته بيرسب وكوكرسكام-"مشعل نے زر خد ليج من كما اور ملث كرا عدر جانے لكى، تو حاشرنے ا يكدم سے اس كا باتھ يكر كرروك ليا۔

ومشعل كياتم مجيم معاف ميس كرسيق موه مرف ایک باراس محبت کی خاطر جوہم میں حی ایا اس رشتے کی خاطر جواجی جی مارے درمیان موجود ہے میں وعدہ کرتا ہول کرسب غلط کام چھوڑ دول کا پلیز تھے ایک موقع دو۔ " حاشر نے منت بمرے کیے میں کہا۔

" حاشر تہارے جانے کے بعد میں نے بہت سوچا بہت عور کیا تو مجھے پاچلا کہ ہم میں محبت بھی بھی مہیں تھی، ہم دونوں اپنی اپنی ضرورت کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب آئے تھے اور تہارا فکریہ کے تم مجھے اس ممان سے باہر نگلنے میں مدودی۔"مطعل نے توج کر کہا تو حاشرنے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کراہے خود ب قریب کرلیا، معمل نے اپنا آب چیزانے کی کوشش کی مرنا کام رہی۔

" ومشعل!" حاشرنے اس کے خوبصورت کھنے بالوں میں ہاتھ پھنسا کراس کے سرکو بلکا سا جھٹکا دیا اور اس کی آنکھوں میں جھاتھتے ہوئے

ولا۔ «مشعل ہم دونوں نے سرے سے زندگی شروع کریں گے، اینا ایک چھوٹا سا کھرینا میں مے جس میں میں مول گاتم ہو کی اور .... اور ہارے نیے۔" حاشر نے رک کر کہا تو معل

PAKSOCIETY1

**ት** 

"کل کی میٹنگ کیسی رہی تمہاری؟" آئس

''بہت اچھی، میری امید سے بھی زیادہ۔'

''اِحِما تو پھر تہاری جاب کی سمجھوں۔''

" بال ثم كه سكتي مو، كيونكه ثم لبيس جانتي؟"

اس في مرات موع اثبات من سر بلات

"ميخنگ ۋرا يكثرنے كها."

جما تلتے اس نے لاسمی میں سر بلایا تھا۔

میں من ہوئی، اس نے بے اختیار کہری سالس لی

می بنجانے بیاڑی بھی بھی اتنی نا قابل تغیر کیوں

لای می، جس پیرکونی بات کوئی جذبه اژنبی*س کر*تا

یلنے پر۔"اس نے مسراتے ہوئے مبار کباد دی

" پر تو آپ کومبارک ہو، اتن بوی کامیابی

"تم ساتھ ہوتو سب اچھا ہونے لگاہے

"میں نے کیا۔"

"I like you"

كريم كركم كركم من في جلات موك اس في

سامنے والے نے خوتی سے بھر پور کیجے میں کہا،

موسم کافی خوشکوار تھا، دونوں سڑک بیرواک کرتے

ہوئے آس کریم سے لطف اعدوز ہورہ تھے۔

اس في مسرات بوع سوال كيا-

اے بتاتے ہوئے کہا۔

W

W

W

ρ

a

2014 52 (85)

احسن بہت ہاتونی اور ہس کھ ساتھا، سب کے "مارے یع؟" حاشرکو یع پندلین ساتھ ہمی نداق کرر ہاتھا عناول بھی اس کی کمپنی کو تنفح فرمشعل کی شدیدخوا بش تھی کہ وہ جلداز جلد بہت انجوائے کررہا تھا، اجا تک احسن نے عنادل مال بے جے حاشر ہیشہ حق سے منع کر دیتا تھا،

چونک کرز برلب بولی۔

بقول اس کے کہ اجمی سے ہم ان یابندیوں میں

کول پڑے اور اب وی حاشراس سے کہدر ہاتھا

باتیں بعول کی اور اس کی آتھوں میں بے بیٹی

ے دیکھتے ہوئے ہو چینے لی، تو حاشر نے مسراتے

اس کا ہاتھ پکڑ کرا عد کرے میں لے آیا اور دراز

کھول کر ایک کارڈ نکال کر مطعل کی طرف

برهایا، معمل نے کھ نہ جھتے ہوئے کارڈ پکر لیا

ہے میں نے کل کا ٹائم لیا ہے۔" حاشر نے کہا تو

و یکھنے لی، جب وہ برطرف سے مایوں ہو چکی تھی

توزعد كى في ايك بار محراس كاراسته معين كرديا

تفارحوا کی بنی بمیشہ سے مرد کی چلنی جینی باتوں پر

جبلتی آنی ہے سو معل بھی سب کھ بھول کرایک

بار پر ماشر کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچنے

ہ جندر منوی کے کمر میں آج خوب رواق الی

مونی تھی، وہ لوگ کل رات بی عمرہ کی ادائیل کے

بعد والی آئے تھے اور آج سے بی طنے

ملافے والول كا رش لكا موا تما، تائيداورامن نے

سارا انظام سنبال رکھا تھا، چھے دیریملے ہی زویا

اسے میاں احس کے ساتھ طغ آئی ہوئی می،

تعلی بے جینی سے کارڈ یہ ملمی کل کی تاریخ کو

ہوئے اتبات میں سر بلایا۔

"كماتم كى كهدر يو" مشعل سارى

و القين جين آربانان " حاشرنے كها اور

اید یمال کی مشہور گائنالوجست کا کارڈ

W

W

W

P

O

m

" ' عنادل بمائی! زویا بتاری همی که آب <u>ل</u> و المحام و وي من ايك بهت المحي التي يستل لميني مل جاب کی ہے چرچھوڈ کریا کتان کیوں آ مھے تھے،اس مینی میں تو ترتی کے کائی مانسز تھے آ کے لیے۔"احس کی بات یہ عنادل نے چونک ا ویکھا تھا، ہاتھ میں پکڑے کی بیداس کی کرفت ا یکدم سے سخت ہوگئ تھی ،اس کی حالت ہے ہے خرزويا جلت موت بولي

ووعنادل بمائي كوثانيه كامحبت تطبيخ لا في تمي كونكه وبال سيآنے كے ولاع ص بعد عى ان کی شادی ہوئی تھی۔" زویانے شرارت سے ہنتے ہوئے کہا تو سب مسکرا دیتے، عناول کے ج<sub>ھ</sub>ے یه بھی افسردہ می مسکراہٹ ابھری تھی، اب وہ کسی کوکیا بتاتا کہ وہ کس سے اور کیوں بھاگ ک ياكتتان آياتفا\_

رات کوائی سٹٹری روم میں، سمی کی یادوں کے ساتھ جا کہا وہ بہت دور لک کیا۔ بھول کے مجھ کو سونے والے سوج کے تھے کو جاگ رہا ہوں \*\*

عنادل کواس کمپنی میں جاب کرتے دوسال ہوئے تھے جب محمل نے اسے جوائن کیا تھا، بلاشبه متعل بهت خوبصورت محى مراس كي شخصيت کی سب ہے خاص بات اس کی سادگی اور رکھ ر کھاؤ تھا آفس میں سب سے این کی سلام وعا ضرور می مردوی مرف عدیلہ ہے می

اور نجاینے کب اور کیسے عنادل اس کمونی كمونى خود ميس مكن كالزكى كاطلب كاربن ببيثمااور

اے احساس تب ہوا جس دن اس نے یارک میں اے ایک غریب یجے کو اینے کھانے کی جزیں دیتے ہوئے دیکھا، وہ کھہادراک کا تھااور اس کے بعد کزرتے ہر لحد نے شدت سے اس بات كااحساس ولا يا تھا كہوہ لڑكى اس كے لئے كيا ہے۔ بوریکا تات سٹ کرجیے اس ایک لاکی میں

عنادل کی بدلتی نظروں کو سب سے پہلے عدیلہ نے بی نوٹ کیا تھا، جوعنادل کی بھی بہت انچی دوست می صورتحال حال دیکھتے ہوئے اس نے عنادل یہ بیا مشاف کیا کہ محمل شادی شدہ ے مراس کے اسے شوہر سے اختلافات چل رہے ہیں اور عقریب وہ علیحدہ ہوجا تیں ہے۔ مصعل چونکه عدیلہ سے ہر بات تینر کرنی تھی اس کئے حاشر کے بدیلتے رویئے کے بارے میں اسے ساری آگاہی می عناول یہ س کر مدے ہے جی رو کیا تھا،اس کی مجھ میں ہیں آ رِ بِاتَّهَا كَهُ وَهِ لَيْتُ تَنْبُطِعُ، جَتْنَا وَهُ خُودُ كُوسَمِيْتًا تَمَّاا تَنَاعَى بلحرتا جلاجاتا تغارول تفاكهب اي ايك ضدير اڑا تھا کہ وہ میں تو چھ میں۔ نہ جانے کیے اور ن دلیلوں سے چراس نے اسے دل کوسمجھایا كمحبت من يان كالصورمروري بيس معتمل اس کے ماضے ہاں کے آس یاس ہے کی کال ہے۔ پھر نیم جانجے ہوئے بھی عنادل رمرے دھرے سعل کے قریب آنے لگا، تعل بہت ریزورہتی می مرآفس میں کی آور من اور میشرو استین جاتے ہوئے اکثر دونوں کا سامنا ہونے لگا اور ان میں دوئی جیسا جذبہ يروان يرصف لكار

دراصل بيروه وقت تفاجب مشعل حاشرك مردمری اور بدلتے رویے سے بری طرح توث چی می اس کے اعدر کی حتن بردھنے لی می ، نہ

جاہتے ہوئے بھی وہ عنادل کی باتیں سنتی رہتی تھی، جس میں خود سے متعلق اینے کمر والوں اسب کی وميرون ومير بالين موني مين، جنهين مطعل بہت ولچیں سے سی می کیونکدائی زعد کی میں وہ ان سب رشتول سے محروم رہی می۔

W

W

W

C

t

C

مرجب اس دن سمندر کی اہروں سے محیلے عناول نے اسے برو پوز کیا تو وہ جیران رہ کئی اور وہاں سے چلی آئی اس کے بعد سے اس نے عناول كا سامنا كرنے سے كترانا شروع كر ديا، اس وقت عنادل كو ميرمين تيا تها كمطنعل شادي شدہ ہے، ای کئے وہ بارباراس کے راہتے میں آ كراينا سوال وہرا تا رہا تب ايك دن معمل نے محق سے عدیلہ کے سامنے اے انکار کر کے اپنی شادی کا بتایا تھا اور بعد میں عدیلہ نے اس کی بات كى تقديق بعي كردى مى عنادل بهت شرمنده ہوا وہ کسی طرح مطعل سے معذرت کرکے اے منانا جابتا تفاجب وه كار والا حادثه بوا اور يول ان میں پھر ہے دوئتی ہوگئی، مکراب کی ہارعنادل مخاط ہو چکا تھا، مر وخود کو مشعل کی محبت سے وستبروارمبين كريار ما تها، شايداييا ممكن موجعي جاتا الرمضعل حاشم کے ساتھ خوش رہتی ، مکراس کا روز برروز توثنا اور بلحرنا عناول كى برداشت سے باہر تھااور بہت سوچ بحار کے بعداس نے فیصلہ کرلیا تھا کہ وہ مشعل کو بھی اکیلائبیں چھوڑے کا کیونکہ عدیلہ کی زبانی اے یا چل کیا تھا کہ حاشر کسی اور ے شادی کرنے والا ہے، عنادل نے عدیلہ کے سامنے اینے دل کا حال بیان کرتے ہوئے معل كو ہر حال من اپنانے كا كما تھا۔

اورجى عديله نے مشعل كوسمجمايا تھا كہوہ اپنا راستہ خود یے اور عنادل کی بے لوث مجت کو انانے معتقل اس بہلو یہ سوچ بی ربی ملی کہ حاشرايك دم مليث آيا-

حند ( 86 ) بولنى 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.CO

PAKSOCIETY1

بھی محمل سے مجمد حایا تہیں تھا صرف اس کا اور متعل سب چھ بھول کرایے تو منے کھر ساتھ مانگا تھا مگر بہت عزت واحزام کے ساتھ، كو في سر عد بان من لك كي اور عنادل متعل کی ہر تکلیف ہر در دکو وہ پہلے ہی جان جاتا خاموثی سے بیچے ہٹ گیا تھا کہ اس کے لئے تھا، نہ جانے کیے مشعل اکثر حیران ہوئی تھی کہوہ مسعل کی خوشی اور رضا سے بر مرکز مجملین تھا، اس کے بارے میں اتنا کیے جانتا ہے۔ اس کی جنوئی محبت بھی ہیں مگروہ جتنا اس سے دور "اور وہ ہس کے کہنا تھا کہ سخی محبت میں جانے کی کوشش کرتا تھا وہ اتنا عی اسے اپنے یاس الهام ہوتے ہیں، مرتم تہیں مجھوگی۔' اور مشعل مشعل سے وہ اب ایک اچھے دوست کی

W

W

W

a

S

O

C

m

محسوس ہوئی می-

طرح ہر بات تنیئر ضرور کرتا تھا تکرائے ول کی

بات ہونٹوں پیجیس لاتا تھا کہ دولسی اور کی امانت

سر ہے وریں کردی رکھ ک

ہم مجھے جنت میں ادھار یانلیں کے

ونیا میں ضرور ہم ملیں گے۔ جہاں پھر کوئی ہمیں

جدالہیں کر یائے گا۔ وہ ہر نماز کے بعد شدت

سے بیدوعا کرتا کہ اللہ باک جمیں آخرت میں

ایک کردینا۔اس دنیا میں مجھے صفحل عطا کرنا اور

یہ بات ووا کرمشعل سے بھی کہا۔مشعل اس کی

بات س كر بهي او جران موني اور بهي بس يراني

تھی، وہ جانتی تھی کہ عنادل بہت اچھا ہے اور بیہ

اچھا ساتھ اس کے چھے خوار ہو بیاسے منظور

مہیں تھا، ای لئے وہ بہت طریقے سے اس

ہینڈل کرنے لکی تھی مضعلِ جانتی تھی کیروہ اپنی ہوہ

مال اور مامول کا اکلوتا وارث ہے جن کی بہت سی

امیدیں اس سے وابستھی، وہبیں جاہتی تھی کہ

عنادل خود کواس طرح اس کی محبت میں تیاہ و ہرباد

كر لے بي معلى كى حدسے برحى حماسيت اور

رشتوں سے محروم می جواسے عنادل کا اتنا خیال

عنادل کی محبت ہر غرض سے باک ہے اس نے

سب سے بوی بات مضعل جانی تھی کہ

اوراحياس تفا-

"اس دنیا مس جیس تو کیا موا آگل اور ایدی

تھی، مراکش فراق ہی نداق میں کہنا تھا۔

سب مجمع بحصة موئے بھی انجان بننے پر مجبور ھی۔ "توتم نے ایک بار پر حاشر کا اعتبار کرایا

ہے۔" ایک ہفتے کی غیر حاضری کے بعد جب معل دوبارہ آفس آئی تو عدیلہ نے ساری بات سننے کے بعد کھا۔

" پال میں اینے بندھن کوایک موقع اور دینا عامتی ہوں۔" مشغل نے مری سانس لیتے ہوئے سنجید کی سے کہا تو عدیلہ اسے دیکھ کررہ گئی۔ "ومقعل تم ایسے تحق کے ساتھ کیسے زندگی کزارنے کا سوچ علی ہوجس کی ساری زندگی وهو کے سے عبارت ہے، جس نے اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی غیرعورتوں سے مراسم رکھے اور آج جب اے سی نے چھوڑ دیا ہے تو اے تمہاری وفاواری اور شرافت کی قدر آئی ہے۔ عديله في ح كها-

" عدیلہ میں تمہاری ہربات مانتی ہوں مگریہ بھی سے ہے کہ میں اندر سے بہت ڈری اور مہی ہوئی میں ہول میں آج بھی رشتوں کے ٹوٹے سے ڈرنی ہوں مجھ میں اب اتنا حوصالیس ہے کہ میں کی اور نے رہتے کواناؤں اور اسے آزمانے میں لگ جاؤں، سیج میں اب میں تھک کی ہوں، خود سے اڑتے اڑتے۔"معمل نے آزردگی سے کہاتو عدیلہ تاسف ہےاہے دیکھتی روکئی۔ "عريله تم نبيل جانتي اور نه بي تم اس كرب

ے کرری ہو، رشتوں کے ادھورے بن کا درد، اس کی اذیت کیا ہوئی ہےاسے لفظوں میں سمجھا نہیں جاسکتا اس بس محسوں کیا جاتا ہے خود یہ سہا جاتا ہے جور شتے آپ کے مان اور فر کرنے کے ہوتے ہیں اور اگر ان رشتوں سے بی آپ کو سوائے تنہائی اور دکھ کے مجھ ندیلے تو انسان کیسے اور جيتا اور روز مرتاب ....." مضعل في اين نم

آ تھول سے عدیلہ کودیکھتے ہوئے کہا۔ د دمشعل خود کواتنی اذیت مت دو، ای<u>تم</u>ے کی امیدر کھوتم یقین کرو کہمہیں حاشرے بہت اچھا

اور محبت كرنے والا محص مل سكتاہے جو مهين تبهاری ساری مزروبول دکھوں سمیت قبول كرنے كا حوصله ركھتا ہے، تم جانتى موكه عنادل تہارے بارے میں سب جانتے ہوئے جی

تہارا منظر ہاس کی محبت کی قدر کرو، حاشراس قابل میں ہے کہتم جیسی کڑی کو ڈیزرو کرے۔ عديله في معلى كالاتهاي الحيين لية موك

کہا تومشعل نم آ محمول کے ساتھ مسکرادی۔ "عدیلہ ہم محبت کی قدر کر بھی لیں تو اسے

ابنا نصيب مبين بناسكت بين كيونكد نصيب اور دل من میشه منی راتی ہے۔ جونصیب میں ہوتا ہوہ دل میں جیس اور جو دل میں ہوتا ہے وہ تھیب میں ہیں اور جس اچھے اور محبت کرنے والے حص کی تم بات کر رہی ہو میں ای کی بہتری جامتی ہوں اس کی ماں، اس کی میلی کی بہت امیدیں وابسة بي اس سے، يس ميں جا متى كيميرى وجه ے انہیں کوئی دکھ یا تکلیف پہنچے۔"مسعل نے انردی سے کہا تو عدیلہ اس حیاس ول او کی کو

د کھ کررہ کئی جوسب کا بھلاسوچی تھی۔ ''اور پلیزتم میرے لئے دعا کرو کہ میں اور حاشرایک نی زعد کی کی شروعات کرنے گلے ہیں، اب ہم این فیلی کی بنیاد رحیس کے اور انشاء اللہ

ہاری قیملی میں ہررشتہ ممل ہوگا۔" مشعل نے اميد بحرب ليج مين كها توعد يله في متكرا كراب خوش رہنے کی دعا دی۔

W

W

W

S

t

C

" وْ الرِّ نِي كِيا كِها ہے؟" عديله نے اس ك واكثرك ياس وزث كے بارے ميں يو جيتے ہوئے سوال کیا۔

" دُاکِرُ تو پر امید تعیں کہ جلد ہم ای فیلی " دُاکِرُ تو پر امید تعیں کہ جلد ہم ای فیلی شروع كريحت بين ، مراحتياطاس نے پھوتميث كروائي بين جن كى ريورس آج كل مين آ جائے کی۔" معل نے تقعیل سے اسے اسے اور حاشر کے ڈاکٹریہ جانے کی ساری روداوسنائی توعديلها ثبات من سر بلاكرره كي-

محبت کی دنیا میں قدم رکھنے والے جانے میں کہ بدایک مسی جہاں ہے جس کے شب وروز اہے بی ہوتے ہیں، ہیں رکے رکے سے ون اور کہیں مخبری مونی می شامیں محبت کی دنیا میں قدم رکھتے ہی عقل سلب ہوجالی ہے، محبت صرف وہ ہی دمیستی ہے جووہ ریکھنا جا ہتی ہے اور محبت وہ عی بنادیتی ہے جو وہ بنانا جا ہتی ہے اور جس پر بیہ وارد ہونی ہے وہ بے بسی سے کھڑا و یکھا رہ جاتا ہے، کوئی تاویل کوئی دیل کام بیس آئی۔

ایں کے سرشاری ہے اٹھتے قدم ہتی مسكراتي وهيرے يسے منگناني وہ اس خوبصورت جہاں میں مجررای می جملیاں اس کے سنگ میں جکنواے راستہ ویکھاتے تھے، پھولوں سے مجرا آراسته ہرراستہ تھا اور ان کی دلفریب خوشبوتیں، من کے آمن میں پچل سی میار ہی تھیں۔

برندول کی چیجاہث، ہوا کی شرارتیں، بادلوں کا اس کے چہرے کوچھوکر کزرنا سب چھ كتنا دلفريب تفاوه اس طلسي جهال مين آكربهت خوش ومکن تھی، اس کی ہلی کی جلترنگ سے فضا

FOR PAKISTAN

موعدليس

\*\*\* عناول کی نظریں ونڈ و پہیے باہر کھی ڈھونڈ ری تھیں، اس کے چرے پالسکی اور ادای کے نا رات بہت واضح تھے، عدیلہ نے کہری سالس ليتے ہوئے اس كى طرف ديكھا مصعل آج بھى آف مين آئي مي اوراس كاموياكل بمي آف تعاه کنج آورز میں عنادل نے عدیلہ سے مشعل کی غیر عاضری کے بارے میں بوجھا تو عدیلہنے لاعلی كا ظهاركرتے ہوئے كندھے اچكا دئے۔

"عناول! میں نے مضعل سے بات کی می ات مجمانا جابا تفا مر ..... " مجموع كرعديله في مجتم المعنادل كوبتايا تووه البيني كرره

"عنادل وواني زيركي ايني مرضى اورخوشي كے ساتھ حاشر كے ساتھ كزارنا جائى ہے مرا خیال ہے ہمیں اب اس کا خیال ول سے تکال وینا جاہے آئی فھنگ مہیں اس کے رائے میں ہیں آنا جاہے۔ عدیلہ کی بات س كرعنادل ی سے ہیں پڑا۔

" مجھے بھی کی غرض نے اس رہے پہلیں تحينجا بعديله بالبيس ووليهي قوت ہے جو مجھے راستہ بدلنے عی ہیں وی ہے۔ "عنادل نے بے بی سے اعتراف کیا اور چرس جھٹک کر بولا۔ "خرمرے لئے اس کی خوتی سے زیادہ مجر بھی اہم جیں ہے، اگر وہ ای میں خوش ہے تو ..... مر نحانے کیوں میرے دل کو عجیب ساوہم لگار ہتاہے جیسے کھ ہونے والا ہو، مرکیا؟ یہ مجھ م منبس أتال عنادل نے الجھتے ہوئے كما، تو عدیلہ اس کے وجیہہ چرے یہ تھلے محبت اور فکر مندی کے رنگ و کھے کررو گئی۔اسے مشعل کی خوش

نصیبی یروشک آیا بی مخص کتنی محی محبت کرتا ہے

دوڑنے لکی تھی اور رہی بیش ایسے عجیب بے چینی اور اضطیراب میں جتلا کر رہی تھی، کہ پھراس کے قدم محورتص ہو میں اوراس کے قدموں کے یاس سے فاک اڑنے لگی تھی، اس دائرے کے اندر وہ محو رقص جیے صحرا کے بکولوں کے ساتھ اڑرہی ہو۔ اس منہری، ناریجی رنگ کی تیش نے اس کی روح کوجی اینے ہم رنگ کرلیا تھا، اس کی ذات خاک بن کرفتا کے رہتے پیرگامزن ہو چک تھی اور فنا تو میرف عشق کرتا ہے بیعشق ہی ہوتا ہے جوہر بإزار سرعفل خلوت مين جلوت مين محور فص كرا ديتا ہے اور وص كرنے والاكون و مكان بحول كربس ایک بی تال برقدم رکھتا آگے بڑھتاہے یہ جانے بنا كداب واليسي كاراسترجيس عشق مي فنا بونا بي اس کی بقامونی ہے اور وہ بھی محبت کی ونیا سے نکل کر عشق کے حصار میں آ چک تھی۔ اور جس کوعشق اینے حصار میں لے لے، اس کے ملے خاک ميس جھوڑتا۔

میری وحشت تو میرے یاؤں تھنے بی نہیں ویق سرخانه سر محفل سر بازار می رقعم \*\*\*

وہ مجرا کرایک دم سے انھی تو اس کی سالس تیز تیز چل رہی می اس نے ایک نظرایے ساتھ سوئے حاشر یہ ڈالی اور پھر سائیڈ میل سے یالی کا كلاس الفاكرياني بيار

کھے بہتر محسول کرنے کے بعد وہ دوبارہ کیٹ کئی اور اینے عجیب وغریب خواب کے بارے میں سوچنے لی ، " نیجانے بیاب کس بات کی طرف اشارہ ہے۔"مصعل نے پریشان ہو کر موجاات لك رماتها كهاس كالجسم وجال الجي عي اس بیش سے جل رہے ہتے، محنڈی محنڈی سیمی میٹھی عشق کی ٹیش، جونہ جلتی ہےاور نہ جلائی ہے، بن ساگاتی ہے۔مقعل نے تھک کر آتکھیں کونج اٹھتی تھی، وہ اس خوشی کے ساتھ اپنے آسانی لبادے کوسنجالت آجے بردھ رہی می ایک جگه نظر یزتے ہی ٹھٹک کردک گیا۔

W

W

W

m

سامنے زمین بہ نارتی سنہری اور مختلف رنگ برلتی کوئی چز بری جلی معلوم ہو رہی تھی ائی خوبصورت مجميل جيسي أتكمون من جراني لئے وہ د چرے د چرے قدم بو حالی اس کی طرف بوحی اور پاس آ کر دو زانول بینه کر جمک کراس چنتی چز کو دیکھنے لگی، وہ انگاروں کا ڈھیر تھا اس میں سے تکلنے والی مللی مللی حرارت بہت سکون آ ور محی، انگارول کے بدلتے رنگ بہت خوبصورت ویکھائی دے رہے تھے وہ ارد کردے بے نیاز ہو کر بہت کمن سے اعداز میں ان کو دیکھتی اچا تک ایک انگارہ اٹھا کرائی خوبصورت مھیلی بدر کھ لیا، اس کے ہاتھ لگاتے ہی اٹکاروں کا ڈھیر میں شعلے بلند ہونے لکے تھے۔

ووائي گلاني وسفيد تقبلي بدر يحدا نگارے كو بہت فور سے دیکھ رہی می آہتہ آہتہ اے احساس موا كه الكاره كي بيش بوصف كل ب إدر اس کی ملے کی ہے ہوئی سارے جسم میں معلنے کی ے، اس نے ممبرا کرانا ہاتھ جھٹکا اور خوف زدہ موكراتك كے بلندموتے شعلوں كود يكھا، وه فوراً کمڑی ہوتی اورخوف سے چند قدم میکھے ہی اور يكدم يتيم وكر بما كنے في توساكت روكي۔ اس کے جاروں طرف دائرے کی صورت

میں آگ روش می ، وہ اس دائرے میں قید می ، مرجرت کی بات میمی کداس دائرے کے باہر وه صلمي دنيا اي طرح نظراً ربي هي، وه محبت کي ونیاای طرح محرانگیزاوردگفریب می۔

اس نے کھبرا کر ائی جھیلی کی طرف دیکھا جہاں یہ انگارے والی جگہ جل چی تھی آگ کی میں اس کی رکول میں خون کے ساتھ ساتھ

عنادل نے مشعل کے ریزائن دینے کی خبر می تو فورا عدیلہ کے پاس تقدیق کرنے کے لئے پہنیا جولیب ٹاپ کھولے کام کررہی تھی، عنادل کی بات من كرايك لمح كے لئے كى بورڈ بداس كى الكليال ركيس عين اور چردوباره وه نائب كرنے ''عنادل اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے، حاشر کا کا نٹریکٹ ای سینی سے تم ہو کیاہے اور وہ لوگ واپس لندن جارہے ہیں۔' عدیلہ نے مصروف کیج میں کہا تو عنادل بے بھینی ےات دیکھےلگا۔ "كياوه في من مجهد اتن دورجان والى ہے؟"عناول نے خود سے سوال کیا اور اس کا دل ڈھب سامیا، وہ آفس آنی اس کی تظروں کے سامنے تو تھی مراب ہے....وہ پھرعدیلہ کی طرف

معل ہے کی ملے کی آس کے بنا۔

"عدیلہ بیسب کیا ہے؟مشعل چھلے بندرہ

ون سے آفس ہیں آئی ہے اور اب بدر برائن۔"

W

W

W

متوجہ ہوکر بولا۔ وومشعل آفس ہم سے ملنے تو آ سکی تھی ناں، وہ میری فون کالرکا بھی جواب میں دے رى، كياتم شيور موكه وه بالكل فحيك بي-" عنادل کے موال یہ عدیلہ تعنگ کراہے و بلینے لکی یا خدایه حص محبت کی کس منزل پر کھڑا ہے، بیکون ى آ كى ہے جو انجام كى صورت اس يرارى ے۔اور پر نظرین جراتے ہوئے ہوئے۔ " بال وه بالكل تحيك فعاك ب، وراصل وه بری ب ناں اپی پیکگ کرنے میں، اس کئے

المم ميس تكال يارى-" ''ہوں۔'' عناول نے میری سانس کیتے ہوئے کی گھری سوچ میں کم ہوتے ہوئے کہا۔

بت ہو، بھی بھی مجھے ایے لگتا ہے کہ میں تہاری ہتی میں ڈوب چکا ہوں۔"عنادل نے محصے مصلے لیج میں این بالوں میں ہاتھ چھرتے ہوئے "اور جب وه مجھدار لاکی میری باتوں پر ر بنے لکتی تو نجانے کیوں مجھے ایسے لکنے لکما تھا

كوتست مجھ يہ ميريان مونے كى ہے اور تم مرى .... خير يهال ميس تواس دنيا مي عي سي میں اینے رب سے تہوارا ساتھ ضرور ماتلوں گا۔" عنادل نے تم ہولی آتھوں کے ساتھ مسراتے ہوئے آسان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا۔

" پاليس كيا كيا كتة رج بين آب، اجما بھے یاد سے اپنی شادی کی تصویریں میل کرنا اور ائي سركو لے كراندن ضرور آنا۔" معمل نے

ا يكرم بات ملتت موئ كها، وه جاني مى كمعنادل كرشي كى بات اس كى مامول كى بنى اندے چل رہی تھی مرعناول ٹال مٹول سے کام لے رہا

تها،ای کئے اہمی تک کھوفائل جیں ہوا تھا۔ " نماق احما كرلتي موتم ،ميري منز .....!" ''اونبہ....!'' عنادل نے تحی سے سر مجھنگتے

"بيد پوسك اس دنيا ش بعى اور اس دنيا من بلى تبارك لي محى خالى ب-"

"No, one can occupy" عنادل نے سنجید کی سے کہا تو مصعل نے تھنگ کر ال کی طرف و یکھا۔

"ياكل بن كى باتيس مت كرو، كياتم جاية اوکہ میں ساری عمراس Guilt کا دیکارر ہول کہ مری وجہ سے تم ایک نارال اور مل زعد کی لزارنے سے محروم رہے ہو۔"مطعل نے اس فاترك على كررخ الى طرف موردا، تووه اس چپ جاپ د محماره کمیا، شام کا ساراسنبراین اس

لہروں کے شور میں اس کی انجر ٹی سنجیدہ می آ وازیہ عنادل نے گردن موڑ کراینے ساتھ کھڑی سمندر جیسی گہری لڑ کی کو دیکھا تھا جو ابھی بھی سامنے و کیورہی تھی اس کی تظروں کے ارتکازید، مجبور ہو کراس کی طرف و میصنے لگی، پھر نظریں جراتے

"كيا موا؟ الي كيول وكم رب مو؟" مشعل نے اس کا وحیان بٹانے کے لئے سوال

ووجمہیں جی مجرے و کھے لینا حابتا ہوں كيونكه آج كے بعدان المحمول كے خالي كاسد ميں تہارے ویدار کے سکے تیں کرے گے ٹال۔" عناول نے توتے ہوئے کیج میں کہا۔ عنادل کے لیچ میں بیلین روی تھی جس نے مسعل کے . دل کوسمی میں لے لیا تھا خود پر قابو یاتے ہوئے معل نے رخ موڑ لیا اور دھرے سے بولی

"بال مرصرف تمهارے لئے۔" عنادل نے زیرلب کیا تھا جومتعل نے س کرمھی ان سا

دومشعل ایک باراورسوچ لو، مین تمهین آج بھی اینانے کے لئے تیار ہوں۔'' عناول نے ایک آخری کوشش کرتے ہوئے کہا تو مطعل اسے ولیستی نفی میں سر ہلانے لگی۔

"عناول! فيصله تو مو جكاب، ميرى كوئي راه مِي ثُمْ مَكْ بِينِ آني ہے، بہتر ہے كہم جلني جلدي ایں بات کو مان لو محتمہارے گئے بہتر ہوگا۔" تشعل نے دھیرے سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا توعنادل كي بي بس كربولا -

" بھی بھی جھے لگتا ہے کہتم بہت جھدار ہو اور بہت کمری بھی بولو واف ؟ تم مری تو سے میں

" بيالمبين كيون؟ ول كو عجيب سا دهرُ كا لكا ہوا ہے پچھ دن سے میں خواب میں معسل اسے پریشان اورروتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اگرسب تعک ہے تو میرے دل کو بیے ہے جینی کیوں؟" "شايد مين سي مين ياكل موكيا مون، كي سمجھ جیس آئی مجھے۔'' عنادل نے تھکے ہارے کہے میں کہا تو عدیلہ نے چیکے سے اپنی تم آتھوں کو

حہیں تھاور نہ عدیلہ کے آنسود مکھ کر تھٹک جاتا۔ ° دراصل تبهارا دل مجمی حقیقت کو قبول نبین كررها ب اى كئ تم ات الجم الجم الجم ال يريشان مو-" عديله نے خود ير قابو ياتے موئ وهرے سے اس کے کدھے بیرہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو عناول اسے خالی خالی آ تھوں سے

صاف کیا، فنکر ہے کہ عنادل اس کی طرف متوجہ

W

W

W

S

m

آج ایک کھر وہ دونوں ساحل سمندر میہ موجود تھے فرق صرف اتنا تھا کہ آج مطعل نے خود عنادل کوفون کرکے آخری بار ملنے کے لئے بلایا تھا، کیونکہ دو دن بعدوہ جمیشہ کے لئے لندن

دونول كتني دريس خاموش كمرس مندرك لہروں کو کن رہے تھے، مشعل نے آج بھی نیلا آساني رنك كالباس بهنا مواتفا مطعل كى وجهت عنادل کوبھی اس رنگ ہے عشق ہو کمیا تھا۔

"ميس يرسول لندن جا ربي مول اين ني زندگی کی شروعات کرنے، مر جانے سے پہلے میں تمہارا فنکر بیادا کرنا جاہتی ہوں تم نے ایک التحے دوست کی طرح میرا بہت ساتھ دیا ہے، مجھے تو نے سے جھرنے سے بحایا ہے ہمیٹا ہے ہم سے ملے تہاری وجہ سے میں نے جانا کہ خلص دوست کا ساتھ ہونا سنی بوی خوش تھیبی ہے۔"

کی جبیل می محری آعموں میں اتر آیا تھا، اس کے چرے یہ اتی فکر مندی اور اپنائیت تھی کہ وہ کسی خواہش کے اوحورے بن کی چیمن کومحسوس کرتا اب سیج کرنگی میں سر بلانے لگا۔

W

W

W

8

t

C

ورجبين مين مهين كي كلث بشيماني يا تكليف مِنْ بِينِ و كُوسِكِياً-"

"تو پروعده كرو جھے الى مدركى خوائش کی تھیل کرو گے،اینے ماموں کی آس کو ہیں تو ڑو کے وعدہ کرو کہ تم ٹانیہ سے شادی کرو کے، اپنی ول کی آمادی اور خوشی کے ساتھ اس کے سب حقوق وفرائض پورے کرو ہے۔"مشعل نے اپنی بات بہزوردیتے ہوئے کہا تو عنادل تھی سے بس

اس کی زبان میں اتنا اثر ہے کہ نصف شب وہ روشیٰ کی بات کرے اور ویا جلے تم جاہے ہوتم ہے بچھڑ کر بھی خوش رہوں لینی ہوا مجھی چلتی رہے اور دیا جلے "م م م مل ببت حساس مو، ميري سوج سے بھی زیادہ، جو ہر کسی کی تکلیف کویل (محسوس) كر ليتي مو اورتم جائتي موكه حساس لوگوں کے ول کتنے نرم اور نازک ہوتے ، تعث ہے بھی زیادہ نازک اور حماس دل آج کل کے دور میں بہت کم ہوتے ہیں، شکر بحالایا کرواس ذات كاجس في مهيل من كى خوبصورتى سے بھى توازا ہے۔ عناول نے نری سے اس کی تاک کو چھوا تو وہ اس کے لفظوں کے سحر میں کھوئی ا بیدم سے نیند سے جا کی می اوراس کی شرث چھوڑتے

ايك قدم يتحييه بي عي-"ابيخ وعدے يہ قائم رہنا عنادل اور مجھ سے کئے اس ایک آخری وعدہ یہ بھی۔" مسعل نے اینے نیلے رنگ کے آپل کو میٹتے ہوئے کہا اوروایس جانے کے لئے پٹی-

" مرتم نے اینا آخری وعدہ مجھے کیا تو حبیں امجی تک کہ وہ کونسا ہے۔'' عناول نے اسے یاد ولاتے ہوئے ایکارا تو وہ اینے خیال سے

چونک کرمٹنی۔ "بال وہ....." مشعل ذرا کومڑی اور پھر

W

W

W

ρ

O

m

"وعده كروعنادل كهتم مجھے بمول جاؤ كے اور ول سے بھی بھولنے کی کوشش کرو مے۔" مشعل نے اینا نازک ہاتھ سامنے پھیلاتے موئے کہا، ایک دن ای طرح ای جکہ بیعنادل نے بھی اینا ہاتھ پھیلا کر اس سے مجھ مانکا تھا، عنادل نے اس کے تھیلے ہوئے ہاتھ کو دیکھا اور

جو مجولئے کا سوال ہے میری جان ہے جمی کمال ہے تو نماز عشق ہے جان جہال محجے رات و دن میں ادا کرول "ا ار حمین خود سے جدا کرسکتا ول سے تكال سكما توبيت يملي كرچكا بوتا-"عنادل في اس کی طرف سے رخ مجیرتے ہوئے کیا تو معل نے تم آتھوں کے ساتھ اسے تھیلے خالی ہاتھ کو دیکھا جو آج خالی میں رہا تھا، اس کے چرے یہ آنسووں کی لکیریں بہت واقع محیں، نعل نے ایک آخری نظررخ موڑے کمیڑے عنادل يدو الى اور بھاكتى مونى وہال سے چلى كئى۔ عنادل کو ایکدم سے بی فضا کا خالی بن محسوس ہوا اور اس فے ملت کر دیکھا تو وہ وہاں

عنادل کی آجھوں سے تی آنسوؤں غاموتی سے اس جگہ کرے جہاں وہ دونوں ہمیشہ ہمیشہ كے لئے جدا ہوئے تھے، سمندركى ليرول نے ایک اور محبت کو سے موتی کی طرح اپنی تهدیس

چمالیا تھا، بدراز تا قیامت لبروں میں بہنا تھا۔ مرعنادل نے جی اس مینی ہے ریزائن دے دیا اور مشعل کے جانے کے پچھ عرصے بعد وہ مجمی ہمیشہ کے لئے یا کستان لوٹ آیا تھا۔

آہتہ آہتہ کرکے زندگی معمول یہ آئے گا تھی، عنادل کو یا کتان میں بھی ایک سمپنی میں بہت اچھی جاب مل کئی اور جاب ملنے کے م عرصے بعد اس کی شادی روایتی دھوم دھام ہے

عنادل نے ہرمکن طریقے سے مشعل کا مملانے کی کوشش کرتے ہوئے خود کو اپنی زعد کی میں مکن کر لیا تھا، اس کے لئے اتنا اظمینان عی کافی تھا کیمشعل اپنی مرضی ہے ایک اپھی اور مطمئن زعر کی گزار رہی ہے، ایک سال بعد ہی عناول اور ٹائید کی ڈعر کی میں دعا کی آ مدنے رتک مجر دیے تھے، بدزندگی کا سب سے خوبصورت

عنادل نے اینے دل کے ایک کونے کو کم کی یادوں سے سچا کر پھراس کا کواڑ بہت مضبوطی سے بند کر کے جانی لہیں دور مھینک دی تھی۔ ان كررك يانج سالول من، بظامروه كافي حدتك نارل زعركي كزارر باتفاء

مكروه كيا كرتا اس محبت كاجواجا مك كبيل سے سی بھی وقت اس کے سامنے آ کھڑی ہولی می اور وہ ایک دم سے اینے حال سے کث جاتا تھا، وہ اسے بھلانے کے لا کھ دعوے یا کوشش کرتا مرية مي سي يقيا كدوه اسة آج مي بحول تهيس إلا تیا۔ بھلاخود کو بھی کوئی بھول بایا ہے، اک کسک می جو بمیشداس کے من میں رہتی۔ عنادل عا کورہتا تھا کہ وہ جہاں بھی رہے

خوش رہے۔ اپنی وعاؤل پر بین ہونے کے

ما وجود نہ جانے مشعل کی طرف سے ایک وحر کا سا تروں تھا اور اس نے ان کررے مانچ سالوں مں اسے بے انتہا سوچنے کے باوجود بھی اسے خواب مين ميس ويكها تحار

جس په دو اکثر جران نجي بوتا تھا کہ ايک فخص ہروفت ذہن بہمواررہ مرحواب مس نظر نہ آئے، یہ لیے ملن ہے اور ایک دن اے اس بات كاجواب محمال كيا تحار \*\*

اس نے اٹھ کر اینے خوبصورت کا بیج کی کھڑ کی تھولی، او مھنڈی مست ہوا نے اس کا استقبال کیا، اس نے خوتی ومسرت کے ساتھ سامنے تھیلے سبزے کو دیکھا اچانک اس کی تظر پولوں کے درمیان کمڑی پھوک جیسی مشعل یہ بڑی اور ایک ولفریب مسلمامٹ نے اس کے چرے کا احاطہ کرلیا۔

اس دوران معمل نے مجی اسے و میدلیا تھا اور دورے ہاتھ ہلا کراہے اسے یاس بلانے کی مى، وه آسته آسته كالميح كى سيرهيان اتركراس - LU & ULL

جس كاسفيدلياس مواسے اور ريا تھا، اس كے كلے بال مواكے زورے بار بار مررے تے،جہیں وہ ایک ہاتھ سے میتی اور پر جعتک ر پيول جننے لکتي تھي۔

اے این یاس آناد کھ کردہ بہت دل ہے مرال می اورانی ٹوکری میں جع کئے گئے رنگ رنگ کے پیول ویکھانے لی تھی، وہ آج بہت خوش اورمطمئن لگ رہی تھی اس کی منہری جیل جیک آنکھول میں خوش کے رنگ بہت واس مے تنے ا دونوں آستہ آستہ چلتے جارے تھے بسعل ك بواك زور ارت الرقع بال اورسفيد الحل بار باراس کے چرے کو چھورے تنے اور وہ اس

دلفریب خوشبو کے زیراثر بلکا سام عرادیتا تھا۔ آج وہ بے تکان بول رہی تھی، جسے اسے دل کی ساری با تیس کرنا جا بتی ہو، جبکہ وہ خاموثی ے اس کوسنتا آئے بردھ رہا تھا، جبکہ وہ خاموثی ے اس کوسنتا آئے بڑھ رہاتھا، ای طرح دونوں باتیں کرتے چھوتی ی جیل کے کنارے آ بیٹے، تعل نے اپنی محولوں والی ٹوکری ماس بی رکھ دی اور مجلس میں تیرنی بھنوں کی طرف اشارہ كركے خوتی ہے چھے كہنے كلى اب نے مكرايت ہوئے اس کی بات تی می اور پر معل نے آ مطی سے ایناسراس کے کندھے بدر کھ دیا تھا،اس نے زی ہے اپنا ایک بازواس کی کمر کے کردحمائل كركےاہے اپنے حصار میں لے لیا تھا، ان محول کے بدلے اگر کوئی دو جہاں بھی دیتا تو وہ لینے ےالکارکردے۔

W

W

W

a

S

C

0

اس مل زعر كي لتني ممل اورخوبصورت لك ری می کوئی ان سے یو چمتا اس سے زیادہ کی جاہ دونول کونی میس می

عنادل ایک دم سے گہری نیند سے جا گا تھا اس نے اسے بائی طرف سولی ٹانید بدنظر ڈالی اور چرایک دم سے اپنی دا میں طرف و مینے لگا مطعل كالمس اس كا احساس الجمي بحي السي محسوس

الجمی بھی اس کی تیز تیز چلتی سانسوں میں ے اس کے بالوں اور آ کل کی خوشبو آ رہی تھی وہ این چرے یہ ابھی جی اس کے سانسوں کی حدت محسول كرر باتفاء عنادل في ياؤل بيدب یے لٹکائے اور سر جھٹک کر ممری محمری سالس لینے کا محرسائیڈ میل سے یانی کا گلاس افعا کر لوں سے لگایا، باہر بہت تیز بارش ہوری می بادلوں کے کرجنے کی آوازیں بہت واس محص ۔

95 ) جريدي 2014

کی عجیب وغریب با تیں سن کر کھبرا اتھی اور اسے

کیوں کمدرہ ہو؟" حاشرنے اسے کندھے یہ

دهرااس كاباته اسينا كمعول مس تعام ليا\_

" کیا ہو گیا ہے ماشر حمہیں، اس طرح

"ومشغل! الجمي تمهين سب بيا چل جائے گا

مر میں تم سے ایک درخواست کرتا ہول کہ تم

سب کھ جاننے کے بعد مجھے سیے دل سے

معاف كرديناءتم بهت اليمي اورمعصوم موء افسوس

کہ میں نے وقت پہ تہاری قدر میں کی اور شاید

مجھے ای بات کی سزا مجی کی ہے مرسمہیں

كول ..... واشر في توق محوف لفظول ميل

مجه كبنا جابا اور پر فائل اس كى كود ميس ركه كر

لر کھڑاتے قدموں سے اٹھ کر اعد کمرے کی

طرف بوھ کیا، کرے کے دروازے کے پاس

بھی کراس نے مر کرحسرت ویاس بحری تظروں

ہے صفحل کی طرف دیکھا تھا جوفائل کھول رہی تھی

مشعل نے الجھے الجھے انداز میں اے اندر

جاتے ہوئے دیکھا تھا چر پھسوج کر کود میں

موجود فائل كو كمول كرد يلمنے لى، تو چونك كئي بيدوه

نمیث کی ربورس معیں جو ڈاکٹر نے مجدون سلے

بنتی یک وم سے بری طرح سے تعک کردک تی

اس کی نظروں کے سامنے زمین واسان کھومنے

لکے تھے اور وہ مجھٹی مجھٹی تظیروں سے منتج یہ

نظریں جمائے بیٹی ہوئی تھی، اجا یک فائل

میت سارے پیرزاس کی کودے چسل کر نیجے

محراس کی نظروں کے سامنے ابھی بھی ریڈ

پن سے انڈرلائن کئے وہ لفظ کھوم رہے تھے۔

مشعل نہ جم کے عالم میں ایک ایک منجے کو

ادرائدرجا كركمربكا دروازه بندكرليا تعاب

ك كندم به واتدر كاربولي-

" آج اتے عربے بعد اے خواب میں دیکھاہے،اتنا خوش،اتنا کمن، مگرمیرے ساتھ۔'' عنادل نے الجھتے ہوئے خود سے سوال کیا، ویچھلے م محدونوں سے اس کا دل بلاوجہ بی بہت اداس سا اور بریثان تعامععل کی طرف سے مجیب سے واہے اے ستارے تھے، آج خواب مل اے و كي كرمطين تو موا تفا مراس اي خواب كي مجه

W

W

W

ρ

m

اور پرسجھاس دن آئی جب اے ڈاک کے ذریعے ایک پیکٹ وصول ہوا تھا، جس پر جیمیخ والے نے اپنا نام سٹر ماربیلما تھا اور ایڈریس لندن کے ایک ٹرسٹ ہاسپیل کا تھا۔

بيان ونول كى بات مى جب زويا كى شادى کے دن تھے اور عنادل کو ایک دو پہر ایک یارسل وصول ہوا تھا مجراس کو کھولتے ہی اس یہ حقیقت کے ایسے در کھلے تھے کہ وہ حمرت وصدے ہے حنگ ہوکررہ کیا تھا اس سیاہ جلدوالی ڈائری نے اسے کسی کی ذات کے ان چور کوشوں تک پہنچا دیا تھا، جو ایک راز کی طرح سے لسی کے دل کے نہاں خانوں میں پوشیدہ تھے۔

رویا کی شادی میں اس نے کیسے خود کوسنجالا ادركميوزكيا تقايدوه جانتا تقايااس كإخدار زویا کی مہندی والی رات مصعل کی یادوں کی میلغارے بیخ کے لئے وہ سوک یہ گاڑی دورُاتا، إدهر ع أدهر چرتا ربا اور چرتحك بار کے کھر بھنچ کراس سیاہ جلد کی ڈائری کو کھول کر

جس کے پہلے منفح پر عنادل کے نام کے ساتھ اس نے بہت خوبصورت لکھائی میں لکھا

"ان خوابول کے نام، جنہیں ویکھاتمہاری آ تھول نے تھا اور البیں جیامیں نے۔"عناول

نے اگلاصفحہ پلٹا تو ان ونول میں واپس پہنچ کا جب عدیلہ نے مشعل اور حاشر کے واپس لندلا جانے کا بتایا تھا۔

اینے عجیب وغریب خواب میں الجمی متعل افی سیح آفس بھی نہ جاسگی، اس کے دل عجیر يريثان اور الجما الجما موا تفاء سارا دن اليه كزراءرات موجلي هي اورحاشر كالمجحدية بيالبيل قل اس كاموباتل بعي آف جار باتفا، رات كا درمال پېرشروع يو چکا تھا، مشعل پريشان ي لاؤنځ ي جیمی ہوتی می ، ای وقت کسی نے فلیٹ کے لاک میں جانی تھمانی تو مصعل نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، جہال سے حاشر لڑ کھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہور ہاتھا، اس نے ہاتھ میں آیک فائل بھی پکڑی ہوئی تھی۔

" حامر م نے مر یا ہے تم نے جھے وعده کیا تھا کہ بیر سب چزیں چھوڑ دو کے معل نے اپنے پاس آتے حاشر کو بے بھی ہے ويلمة بوئے سوال كيا۔

حاشر اس کے قدموں کے پاس بی فی قالین پیدبیره کمیااور بے ہنگم انداز میں ہننے لگا، کر ا جا تک ہی وہ زور زور سے رونے لگا، متعل نے یریثان تظروں سے اس کی طرف ویکھا جواب روتے ہوئے کہ رہاتھا۔

ودمشعل آج سبختم مو کیا،سب مجمعی نے خہارا دل دکھایا تھا، مہیں وحوکہ دے دوسری عورتوں کے یاس جاتا رہا، شراب اور شاب کے نشتے میں سب بھول کمیا تھا اور جب میں نے سیجے دل سے تو یہ کی اور تنہاری مکرف ایماعداری سے قدم برحایا تھا کہ اجا تک قسمت نے ایا وار کیا ہے کہ سب چھے حتم ہو کر رہ ہے۔" حاشر نے روتے ہوئے کہا تومشعل ال

حاشرا درمشعل كوايدز جيسامرض لك چكاتها، ان کی ر پورس کے مطابق دونوں +HIV تھ، حاشر کی بیاری کائی آھے جا چکی تھی جبکہ مشعل کو زیاده وفت جیس مواتها اس کا علاج ممکن تھا اب اے حاشر کی ساری ادھوری باتیں مجھ آنے کی مسى،اس نے زندگی کا بدرخ اس بدصورت بہلو يه بحي مبين سوحا تقا-

W

W

W

S

O

C

8

t

C

m

حاشر کی غلط محبت نے اس کے ساتھ ساتھ معتمل کی زیرگی کوجھی روگ لگا دیا تھا، نجانے مشعل كواس كم صم حالت من بيشے منى دريمولئ، آنووں سے رچرے کو صاف کرتے ہوئے اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا جو سے کے سات بچارہے تھے، ساری رات اس نے ای ِطرح بیٹے بیٹے گزار دی تھی م<sup>صعل</sup> نے آج بہت ومى ول سے اسے اللہ سے حکوہ كيا تھا، جس نے اس كى زند كى ميس كونى خوشى بھى كلمل تبين للعن تعى .. "مرنا تو ہے ہی تو کیوں نال ہم اس وقت کا اور بیاری کا سامنا مل کر صت و بهادری سے كريں۔" معل كے ذہن ميں ايك سوچ لہراني اور وہ ایک عزم کے ساتھ اسی اور اینے آنسو یو چھتی ہونی حاشر کے کمرے کی طرف برحم تھی۔ مرے میں ہرسوائد جراسا جھایا ہوا تھا، مشعل نے آمے بوھ کرلائث آن کی تو حاشر کوبیڈ يه آ را حما ترجما لين موس يايا، معمل وهرب

اس نے بے مینی سے اس کے بے جان اور سردوجودکود یکھااوراس کے ماس نظریں دوڑائے یہائے نیند کی کولیوں کی خال سیسی اور ایک سفید کاغذ نظرا محمیا، مشعل نے ارزتے ہاتھوں کے

دمیرے چلتی اس کے پاس آئی، اجا تک اسے غیر

معمولی بن کا احیاس موا تھا وہ جھک کر حاشرکو

ہاتھ لگا کر و مکھنے کی اور پھر ایک وم سے تھبرا کر

هدا ( 97 ) جولای 2014

حد ( 96 ) مولای 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

بی مجھے شاعری ساتے تھے ناں آج میں مہیں تہارے ہی لفظ لوٹانی ہوں۔" جے اس قدر ہیں کایتی جمی س لے میری حکایتی بچے کر نہ کوئی طال ہو میں بھی ایک تھے سے گلہ کروں نہیں اور کھی بھی جواب اب میرے پاس تیرے سوال کا اور کرے کا کیے یقین میرا مجھے تو بتا دیے میں کیا کروں یہ جو بھولنے کا سوال ہے میری جان یہ مجمی کمال ہے تو نماز عشق ہے جان جہاں مح رات و دن می ادا کرول خیرا پیار خیری محبتیں میری زندگی کی عبادتیں جو ہو جسم و جال على روال دوال اے کیے خود سے جدا کرول تو ہے ول میں تو بی نظر میں ہے تو ہے شام تو بی سحر میں ہے جو نجات جاہوں حیات سے مختم بمولخ کی دعا کروں '' کیاعشق کی ہارگاہ میں میری نماز محبت بھی قبول ہو گی؟ میں مہیں ہمیشہ کہتی تھی ناں کہ مجھے بمول جانا مرآج نہیں کہوں گی، آج تو میں یہ كهول كى كه عناول! مجهيم بميشه يادر كهنا، أيك وعا کی طرح ،تنہارے دل کا جو کونہ میرے لئے محق ہےاہے میرای رہنے دینا میراجم فنا ہوجائے گا عرمری روح تم من تهارے دل کے اس کونے میں رہے گی ، جے میں تہاری محبت کے رعول

W

C

سے اڑنے کے ساتھ ساتھ وطی انسانیت کی خدمت بھی کرنی تھی اوراس دوران بی مجھ پہنے در بے کئی اعشافات ہوئے تھے کہ میں جران رہ سن من الماري ياد كى مبك ميري برسالس كے اعدر حی بی می جہاری ہی ایک ایک بات جہارا ایک ایک خواب مجھے ایے از برتھے جیے بیمیری ائي باللس مول، مير اسي خواب مول، تم اس طرح مجھ میں ساتھ تھے کہ خود میرا اپنا وجود کہیں كم موكرره كيا تحاءت بحص بيلي بارتمباري محبت کی قدر و قیمت کا اعدازہ ہوا تھا تب بچھے بتا جلا كهي جو بروقت ايخ رب سے محروم ره حانے كا فتكوه كرتى تحى درامل لتني امير اور مالا مال مى، جے اس دنیا میں الی می اور خالص محبت ال جائے جودنیا کی ہرغرض سے باک می جس میں ایک دوسرے کے وجود یہ محبت الہام بن کرائر لی تھی پھروہ مخص محروم کیسے روسکتا تھا، بال میں بھی جیں ہوں، اس کئے کہ میرے یاس فکر کرنے كے لئے تہارى عبت كا سرمايہ تھا كر مل نے اینے رب سے حکوہ کرنا چھوڑ دیا ادرا بی ہر تکلیف یہ مبر کرنا شروع کیا اس تکلیف دہ بیاری سے لڑنے میں تم نے تہاری محبت نے بھے بہت سمارا دیا تھا، تم تھیک کہتے تھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی ذات کے کمشدہ صے ہیں، جوایک نہ ایک دن ضرورمیں کے، جاہے بید نیا ہو یا وہ دنیا، ماري مليل مي مرور موك، مجمد باتول كالمجمد بہت در سے آنی ہے جب وقت مارے یاس تبیں رہتا، حاشر میری زندگی میں آنے والا پہلا مرد تفا مروه میری محبت میس تفا، وه میری ایک بیمامی یا سمارا تھا جس کے سمارے میں جلنا حابتي محى ممروه سبارا كتنا كمزوراور بودا لكلاتهااب یا چلاہے بچھے۔ چلوآج میں حمیس کچھسناتی موں، ہر بارتم

> ተ ተ

وہ رک جال میں اتر آیا کہو کی صورت وامن ول بيا بتا مجھ كو بياؤل كيے "میں تہارے ساتھ تہارے سارے خواب جینا جا ہتی ہوں، میں تمہارے خوابوں کی بارش میں بھیکنا جا ہتی ہوں، تم جیران ہو کے سے جان كركه من ايما كيون حاجتي مول جبكه من ف بميشة تمهاري حوصله فكني كالمحى تمهاري محبت كوبعي تسليم ميس كيا تقاءاس لئے عناول كداس وقت ميں کسی کی بابند می میں نے اپنی بوری ایماعداری اور سیانی کے ساتھ حاشر کے ساتھ ہے ایے رشتے کو بھایا تھا، مراس کی مویت کے بعد میں ہر یابندی ہرقید سے آزاد ہوائی می، تب بی الندان آنے کے چھومے بعد مجھ یہ انکشاف ہوا تھا کہ ورامل تم مرے لئے کیا تھ؟ میں نے جس کے كومعمولي سجدكر بميشه نظرا نداز كياتها ابي زندكيا کے آخری دنوں میں ان کی اہمیت کا احساس وا تھا، لندن آنے کے بعد میں نے ایک ٹرسٹ ہاسپلل میں بناہ لے لی می، جہاں میں اپنی بیار کیا

ساتھ کاغذیہ کھی تحریر بڑھنے گئی۔
دومضغل! میں تمہارا گناہ گار ہوں، یہ
اکشاف ہونے کے بعد کہ میں ایڈز جیسے لاعلاج
مرض کا شکار ہو گیا ہوں میں اپنے اعرائی ہمت
نہیں پاتا کہ لی بہوائی طرف بڑھتی موت کود کھ
سکوں، اس لئے میں اس زعرگ سے نجات حاصل
کررہا ہوں، مجھے اعتراف ہے کہ میں بہت کرور
اور بردل مرد ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کردینا
اور میری ڈیڈ ہاڈی میرے والدین تک پہنچادینا،
اور میری ڈیڈ ہاڈی میرے والدین تک پہنچادینا،
تمہارا بجرم، حاشرعلی۔''

W

W

W

a

S

0

m

جا گرااوروہ میٹی میٹی آنکھوں سے ماشر کے مردہ وجودکود کھنے گئی۔ جس نے ساری زندگی حرام کھانے اور

جس نے ساری زندگی حرام کھانے اور کمانے میں لگا دی تقی اور مرتے وقت بھی اپنے کئے حرام موت کو چنا تھا۔

华华华

بعد کے سارے مرحلے بہت جیزی سے
طے ہوئے منے حاشر کے پوسٹ مارٹم کے بعداور
اس کی وصیت کے مطابق اس کی ڈیڈ ہاڈی اس
کے والدین تک پہنچا دی تھی اس کی تمام سیونگ
اور ملنے والے واجبات بھی مشعل نے اس کے والدین کے نام ٹرانسفر کردیتے تھے۔

حند 98 جولنى 2014

2014 (99)

کے پھولوں سے سجاؤں کی پھر بچھے کسی چز کا کسی

موت کا کی جدانی کا خوف تبیں ہوگا، ہم اس

عنادل ہاسپول سے نکل کر مضعل کی قبریہ تیریے وسل کے خوابوں کاعذاب بنیاتواس کی قبر کی مٹی کو ہاتھ میں لے کر چکیاں روز آئن میں کمڑے لے لے کررویا تھا،اس کے چھوٹے سے اس کے 22/2/2 آنسووں سے وہ مٹی سنبری ہو گئی می اور اس کی اورسرشام پرعموں پیکررتی آفت طرح ووسنبرى بعيلى جيسي أتلمون والى الزكى اس مٹی تلے لتنی کمری نیندسورہی تھی، عنادل نے نبض اورول کی بغاوت سے ا بے چرے برے آنسوؤں کوصاف کیا اور جمک رویتی ہے حیات کر مشعل کی قبر کی مٹی کو چوما اور بھیے دل کے الكريتري يزهتا موالوكول كافحط لندن کی سر کول یہ اپنے لانگ کوٹ کی روز ہوتی ہے میرے ساتھ جيبوں ميں ماتھ والے جا بجا جھرے ختك اور ديوارول كي جمزب زرد چوں کوقد مول تلے روئد تا وہ ارد کروسے بے روزاك سالس كو مالی کی سرامتی ہے اب تو آجا

اس کی نظریں اسے دل کے اس کونے یہ مرکوز میں جہاں وہ بری شان اور خوتی کے ساتھ رہ رہی می مضتے مسراتے کھ کنگناتے ہوئے وہ بحولوں کوچنتی اس کی طرف ہاتھ ہلا کرائی طرف

ساتھ قبرستان سے كل آيا۔

عنادل نے ایک آزردہ مسراہٹ کے ساتھ اے این ول کی سرز مین میں مجول جنتے ہوئے ویکھا اور بہت آرام اور آ ہمتی کے ساتھ اين ول كا دروازه بندكر ديا تقاء تأكداب كى بار دنيا كاكوني عم كوني ويكهاس كالمتعل كو وسرب نه كر سكے وہ بيال محفوظ مى، بميشہ كے لئے اسے اپنے مبراورشكركا بهت احجا صله لما تغاب

اور عناول کا کیا ہے؟ اب تا حیات این محبت کی مگرانی تو کرنی بی محی جووه اس کی زغركي من شكرسكا تقاءاب ومحدمزا تواس كاحق بق می نان اور محبت میں انتظار سے بوی کیا سزا

یے کہری درد کی شدت ہے

مرہم کوئی علاج میں تھا۔

ورنه بر چیز عارض **ተ** 

عنادل نے عقیدت اور محبت سے دهبرے ہے ہاتھ چیر کراس جگہ بدرہ جانے والے سعل کے مس کومحسوں کیا، بقول سسٹر ماریہ کے کہ معتقل ا بنا فارغ وقت ای سی بید بینه کرکز ارثی می میدینی ہا سیکل کے باع کے کونے یہ تھا، جس کے او پر شڈ منڈ درخت خزال کی آمد کا بنا دے رہا تھا، نے بیہ اوراس کے آس یاس کھاس پرزور ہے جھرے

سر اربدن نم آعموں کے ساتھمععل

جہاں میں ملیں کے وہ دنیا وہ جہاں مارا ہوگا، مرف جارا، ویلمو میں نے تہارے ساتھ بیتے ایک ایک بل کواس ڈائری میں قید کرلیا ہے اور میں روز کمنٹوں ایلے بیٹھ کراسے پڑھتی ہول، تمارے ساتھ کزارے ایک ایک کے کویاوکرٹی ہوں، تمہاری مبلو کی ہومیں تصویر میں دمیستی ہوں اپنی ساری میلی کے ساتھ مہیں خوش ومطمئن و كوكر بهت احما لكا ہے، من آج ايك اعتراف كرتى مول عنادل كه بحصية مس محبت ميس ب جھے تو تہاری محبت سے سس ب وو مش جو مجھے لحديد لحدفنا كررماب اورآج تجصابين اس خواب كامطلب مجهم من آيا بجب من محتق كي آك ميل مقيد لحد بدلحه جل ربى مول بجه ربى مول، مرے مرنے کے بعد سمٹر ماریہ میری بیڈائری تم تک پہنیا دے کی ، اس کئے کہ یہ ہارے خواب یں اور اس بیمرف ہم دونوں کا عی حق ہے، میری ومیت کے مطابق مجھے مما اور مایا کے یاس بی دفنایا جائے گا مرمینادل میری ایک آخری خواہش ہے کہ م واے زعر کی میں ایک باربی سی طرميري قبريه فاتحه يؤهن ضرورآنا اورميري قبر کی مٹی کو ضرور تھونا ،تم نے ایک بارکہا تھا تال کہ محبت میں یارس صرف ایک بی محص موتا ہے جو ہمیں چھو کرسونے کا بنادیتا ہے مجم جی میری می کو چھو کراسے سونا بنا دینا کہ مجی محبت کرنے والے

W

W

W

ρ

a

S

0

m

عنادل نے جلتی آجھوں میں آئی کی کو وميرے سے صاف كيا اور ڈائرى بندكر كے اس پاہے ہونٹ رکھ دیئے۔ مشعل کی ڈیٹھ ای دن ہوئی تھی جس دن

كى طلب مرف يهي بولى ب

عنادل نے مانج سال بعداے ایے خواب میں ایک سرمبز وادی میں اینے ساتھ ہنتے ہو گئے دیکھا

تھااےایے خواب کامغیوم مجھ آنے لگا تھاوہ سج میں ہمندر کی طرح محمری تھی، جس نے اپنے دل کی خبر بھی اسے ہونے میں دی گی۔

عنادل کے بیراحساس کتنا تکلیف وہ اور اذیت ناک تھا کہ صفحل ایک تکلیف دہ بیاری کا شكار موكر مرى ب، عنادل كے ند بہنے والے آنسو اس کے دل میں ناسور بن چکے تھے جن کا کوئی

ایک تیرا جر داگی

عنادل کولندن آئے کھددن بی ہوئے تھے وو مصعل کی آخری خواہش کو بورے کرنے کے ساتھ ساتھ این ول کے ہاتھوں بھی مجبور ہو کر آیا تھا، جواہے کسی کروٹ چین میں لینے وے رہا

كے روز وشب كے بارے ميں عنادل كو بتايا تھا، عنادل نے بہتی آتھوں کے ساتھ کونے میں موجود زرد پول سے مجرے اس بیٹے کود یکھاجس يمضعل كامخلف يرجما تين فبية موكئين تعين بعي ڈائری یہ جھکے کھ لکھتے ہوئے بھی شال کوائے كرو لين وولول بازوؤل ممنول ك كرد ليني

اے توجے ہوئے۔

2014 203 (100

حد 101) حالتي 2014

اب آو آجا

بارے دمن

E 9:4 2

قيدى كويهال

روزاس شمريس

مرنے کی دعامتی ہے

اب تو آجا

اےمیری جال کے

 $\Delta \Delta \Delta$ 

W

W

W

C

### SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

نہیں آ ربی تھی جبکہ شاہ زین کے حیدر کے ساتھ تعلقات بھی معمول کے مطابق خوشکوار تنے۔ "کھانا تو کھا لو۔" حیدر نے کھانے کی ٹرے شاہ زین کے سامنے بیڈ پر رکھی اور سامنے بیڈ پر بیٹے گیا۔

W

W

دونبیل بھوک نیل ہے۔ "شاہ زین نے بیڈ کراؤن سے فیک لگاتے ہوئے آکھیں موندلیں، سر میں ابھی بھی ہاکا ہاکا درد ہورہا تھا، اگر چہزشم کچھ بھرا تھالیکن تکلیف ابھی تھی۔ ''کھانا نہیں کھاؤ کے تو میڈیین کیے لو گے۔'' حیدر نے پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہوئے کہا۔

"یار بالکل بھی دل جیس چاہ رہا۔" شاہ زین بولاتو حیدرنے پلیٹ والیس ٹرے میں رکھ دی۔ "زین تم ڈرک کب سے کرتے ہو؟" زیرگی بین کی مواقع ایسے آئے ہے جب ایک بہت بری گئی تھی ہے متعد کی تھی، ایکن ہر بار حیدری اس کے لئے روشی کا ذریعہ بنا تھا، ایسی روشی جوسیر ما راستہ کھاتی ہو حیدر کے ماتھ اس کی دلی وابنتگی تھی جبکہ رخشدہ ناز کو بھی حدر کے انکار کا خدشہ تھا لیکن انہیں یہ بھی ڈرتھا کہ کہ کہیں شاہ زین حیدر کے کان نہ بھر دے یا پھر اسے سب پچھے تھے تھے نہ بتا دے، جب رخشتدہ ناز کو بھی نے اسے اعلی تعلیم کے لئے امر بکہ جانے نہیں دیا تو پھر وہ حیدر کو کیسے جانے دے گالیمن رخشندہ ناز کی مروہ حیدر کو کیسے جانے دے گالیمن رخشندہ ناز نے کر وہ حیدر کو کیسے جانے دے گالیمن رخشندہ ناز زین کی خاموثی ان کی بچھ جسے بالاتر تھی، وہ تو دل زین کی خاموثی ان کی بچھ جسے بالاتر تھی، وہ تو دل ورائی کی بھی کے دالا انسان تھا پھر یہ مسلسل خاموثی ان کی بچھ جس

## تكمل ناول



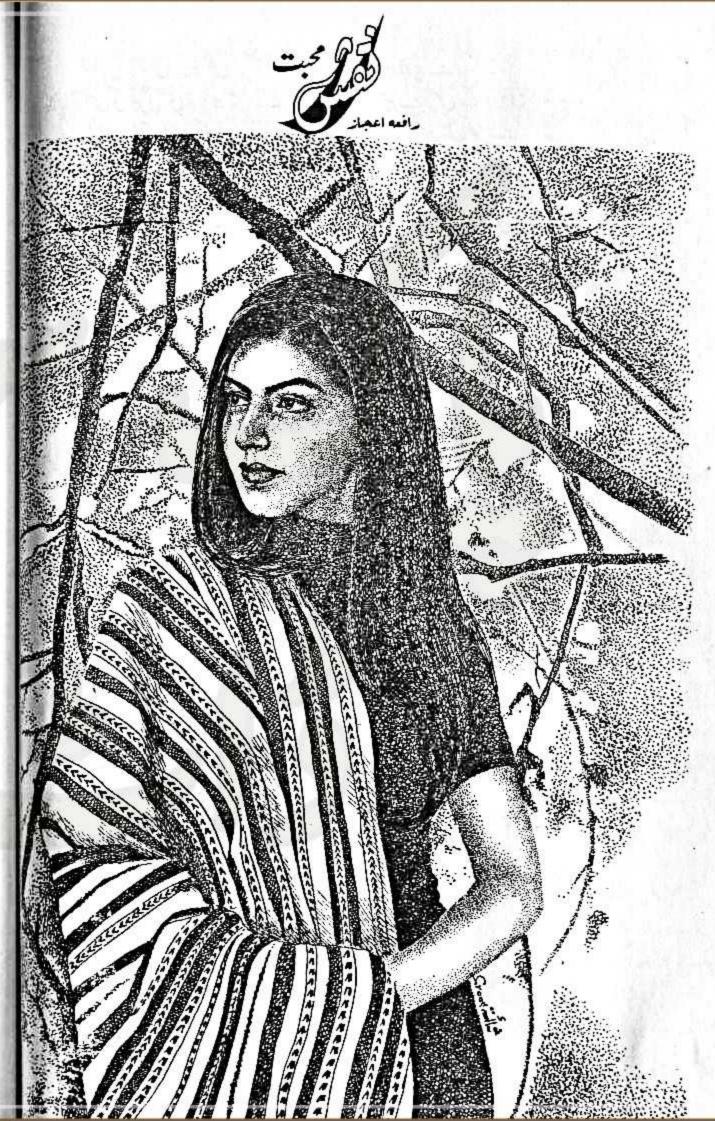

W

W

W

"الجمي تمهار يغبر برشهر بانو كى كال آ رى می میں نے یک کرلی۔" " پر کیا کہا اس نے؟" حیدر نے جگ ے یائی گاس میں ڈالا اور شاہ زین کو تھایا، شاہ زین نے یائی فی کر گلاس وائس ر کھ دیا۔ "شایداے میرانام پندئیں آیا، میں نے کہا کہ میں شاہ زین بات کررہا ہوں تو اس نے فون بى كاث ديا-"

W

W

C

"مر ير كرى وك ك وجه علمادا ببت خون بہہ کیا تھا تھیں ایرجنی میں خون کی مرورت می اور جانے ہوخون کس نے دیا؟" · • مس نے؟" شاہ زین کو حیدر کی بات بهت عی نصول می اس وقت شهر با نو کا ذکر چل ریا تفااوروه كوني اوربات كررباتها-

"شربانونے" حدر کے بتانے برشاہ زین نے جران کن نظروں سے حیدر کی طرف ويكما توحيد في مربال من بلاكرائي عى بات ی تصید ت کی واس رات اس نے شمر یا نو کوشکر میہ كمنے كے لئے فون كيا۔

"بلو" شربالوكي بالول كولوكي س آزاد کرتے ہوئے ہولی، سارے دن کی پریشانی کے بعدوہ برسکون اور کمری نیندسونا جا ہی گی-"كون بات كرد باع؟"اس في وليد بيد برر کھا اور دیوار کے ساتھ کے قل سائز آئینے کے سائے آکمری ہوئی۔ "شاهزين بول ربامون-"شاهزين كانام

س كراس كابالول يس چانا مواباته رك ميا-"مين نے آپ کوشکر يہ کہنے کے لئے فون

" فترييس بات كا؟ " وه ايك لحدرك كر بولی اور آئینے میں ایک نظر خود کو دیکھا پھر آئیے

کے بارے میں طرح طرح کے برے خیالات اس کی پریشانی میں مزید اضافہ کردہے تھے، لی بارحیدر کانمبر ڈائل کیالیکن بیل جانے سے پہلے ی کال ڈسکنیک کر دی، وہ اس دن سے غیر ارادي طور يرشاه زين كے بارے مل عى سوچ ری می ، بالآخراس نے مت کر کے حیدر کا تمبر ڈائل کیا، ٹیل جاری می لیکن حیدر دون میں اٹھار ہا تھا،شہر یا تو کو حزید بریشانی نے کھیرلیا، اس نے ایک بار پر تمبر ڈائل کیا، نون کب سے نے رہاتھا کیلن وہ اپنی سوچوں میں اتنا کم تھا کہاہے پیتا تی نبیں چلا تھا، اچا کے اس کی سوچوں کی ڈوری كزور مونى تواسات اين اردكردكي جرموني حيدركا فون نج رہاتھا،لیکن اس کے اٹھانے سے پہلے بی بند ہو گیا ، تھوڑی عی در بعد فون چرسے بجنے لگا، شاہ زین نے دروازے کی طرف دیکھا حیر جیس آربا تھاشابدلسی کی اہم کال ہو جو بار بارفون کر رہا ہے، شاہ زین نے ایک لحدسوجا اور محرتمبر ويلم بغيرى نون الفاليا-

"بلو" شاہ زین نے موبائل کان سے

"بلوحدرتم كال كول بين يك كردب سب خریت ہے ا؟ تمہارا بمانی کیا ہے اب؟" شربانوريثانى سے بولى-

"من شاه زين بات كررما مول-" شاه زين جوابابولا ، دوسري طرف خاموتي جما كي مي-" ببلو" شاه زين بولا ليكن دوسري جانب ہے فون کاٹ دیا کیا تھا، شاہ زین نے فون پرنام دیکھا،شربانو کا نام اور تمبر تھا شاہ زین نے حیدر کے نون سے شہر ہا نو کائمبرا سے تمبر پر سینڈ کیا اور فون واپس ر کھ دیا ، اتن دریش حیدر بھی بالی لے كركر \_ ش آجا تاء

بے بی سے بولا۔ "جبتم جانة موكهاس كاكونى ايندنبيل پر ہو چھتے کیوں ہو؟" شاہ زین صافی کوئی سے بولا، حیدر نے شاہ زین کے چرے پر جلتی نفرت کو دیکھا جو رخشندہ ناز کے ذکر کے ساتھ ہی آ جانی می نفرت کی ایس می دیگاریاں اس نے ماما کے دل میں شاہ زین کے لئے محسوس کی تھی، عجیب بات محی که اگر حیدر کوکونی برا کهه دے تو وہ مرنے مارنے پر تیار ہوجاتا تھا، لیکن حیدر کی مال کے لئے این اعرد ذرہ برای بھی ہدردی محسول حبیں کرتا تھا، رخشندہ ناز کے ذکر کے ساتھ بی منه كا ذا كقه كرُوا موكميا، شاه زين كے نواله منه يل والاليكن ووطق من بي مجنس كميا-

"فلام ني ياني دے كرى تيس كيا-"حيد نے ویکھاٹرے میں یائی موجود میں تھا۔ "غلام ني ..... غلام ني -"حيدر ني بيشم

بين ملازم كوآوازي دي-

"من خود لے آتا ہول غلام نی شایدادم نیں ہے۔"حیدراٹھ کر کمرے سے باہرتکل کیا، شاہ زین نے کمرے سے باہر نگلتے حیدرکو دیکھا۔ "كيا من حيدر كي خاطر بحي اس وتمني كوخم جیں کرسکتا؟"اس نے خود سے موال کیا۔ "شاید بھی جیں یہ نفرت میرے اپنے بس مل الل مر" اے اسے اعرر سے آواز الحق محسوس ہوتی، اس نے بے بی سے کھانے کی ارے پرنظریں جمادیں۔

\*\*

مجیلے تین دن سے حیدر کا بی جیس آ رہا تھا، طبیعت تواس کی این مجمی کی تحقیک تبیس محی کیکن وه اس کے باوجود کائے آری می حیدر کی کائے میں غیرحا منری شهر با نوکو مریشان کرر بی تھی ، شاہ زین

مہیں میں میں کرتا۔" شاہ زین نے آ تکسیں کھولتے ہوئے کہا، حیدر اے جا چی تظروں سے دیکھ رہا تھا، شاہ زین نے اس کے ہاتھ خاموتی سے ٹرے سے پلیٹ اٹھالی۔ " بحرتم نے کمال سے لی می؟" " تبھی بھی خود سے دور ہونا اچھا لگاہے۔" شاہ زین نے واپس آ عصیں موعدلیں اور سر میں اشتى دردى بلكي تعيس محسوس كرنے لگا-"زیاده فلفه جمازنے کی ضرورت میں۔" حيدر نے اے ڈائاتو شاہ زين كواس كى اس ڈانٹ برٹوٹ کر بیار آیاء اس نے اسمیس کھول وين اور بلكاسام عراديا-

W

W

W

0

m

" كمانا كماؤ\_" شاه زين في مسكرا كريليث حدر کوتھائی اورائے لئے دوسری پلیٹ میں کھانا نكالا،حدرنے فاموتى سے بليث تعام لى مى،شاه زین دحیرے دحیرے سے کھانا کھانے لگاتھا۔ اگرچه شاه زین کا بالکل دل نبیس جاه ر با تھا لین وہ حیدر کے اس اصرار اور پھراہے بیار کی وجه سے انکار بھی تہیں کر سکا تھا اور خود عی کھائے كاطرف باته يدهالياتمار

"الى كيا بات ب جوتم جھے ميں بتانا عاہے۔"حدر کھ درے بعد بولا تو اس کا لہجہ زم تا، شاهزين كالاتحدك كيا-

"الى كونى خاص بات بى سى كىلى كو مر بناؤں کیا؟ بس معمول کے مطابق مایا سے اور رخشدہ نازے لاائی ہوگئ می اور بیکوئی نی بات تہیں۔" شاہ زین نے ٹالتے ہوئے کہا، حیدر جانتا تھا کہ کوئی معمولی بات جیں تھی لیکن غیر معمولی کیا تھا کوئی بھی اسے بیس بتار ہاتھا۔ "زين كياتم اور ماما آليس كى اس لزائي كوحم نہیں کر کتے ؟ کب تک چلے کی پیر دشمنی؟" حیدر

2014 جولتى 105

سخت انداز من بولے۔ "يايا وه ايك خاعراني اور باعزت لوك ہے۔"شاور بن شربانو کے فی بولا۔ "لكين مُذل كلاس بي تعلق ر كلف والى \_" ويول كلاس كوكى جرم توخيس-"شاه زين ونہیں جرم نہیں ہے لین اپنی اوقات سے او نچے خواب دیکنا جرم ہے وہ لوکی حمیں بے وتون کرنے کی کوشش کردی ہے۔" "وووالى لاكاتيل ہے۔" " ب وقوف و تم يهلي على تق جمع م يي توقع موسلتي مي ليكن حيدرتم جي-" "يايا" شاه زين احتيا جايولا-" من کسی الی الزک کارشتہ ما تکنے کے لئے ہر گزنیس جاسکا جو ہاری کلاس سے نہ ہواور عل جاؤن بھی کیوں؟ پہلے خود کومنوا تو لومیری محبت ے تے باس پرتم اٹی کے کا جندا کماڑنا واحتے ہو۔" یا یا نے عفر سے کہا۔ "يايا عن ايا محويل طابتا-" شاه زين اعرے اوٹ کررہ کیا، بایا کی اس بات نے اے عرش سے فرش پر لا چھا تھا، وہ جس محبت اور جس سلطنت سے رخشندہ ناز کو بے دخل کرنا جا ہتا تھا آج خود عی وہاں سے تکال دیا گیا تھا اور لكالنے والا كوكى اور مخص جيس اس كا اپنا باب تماء اس كى آعمول كرمامغ اعرمرا آنے لگاءات لكاجيم وواينا جسماني توازن كموبيشم كااوراجي كر جائے گا،اس نے میز کا سمارالیا،اس نے غیر مینی

W

W

W

C

"لڑی بیک گراؤنڈ کیساہے؟" "بيك كراؤغ كيار عي توزياده مين عانا البته حيدر ببت المحى طرح سے جانا ہے لین مایاوہ بہت انچمی *لڑ* کی ہے۔'' "حيدركوبلاؤ\_" ياياني مرد لج من كهااور موجودہ کمابول میں سے ایک کماب اٹھائی۔ " تى يايا\_" شاه زين يايا كے سرد ليج يرغور کے بغیر ای سٹری روم سے باہرتک کیا اور تھوڑی ى دىر يى حيدركو بلالايا-"انكل شربانو ببت المحى لاكى ب، شاه زیناس کے ماتھ فوٹ رے گا۔" "اس كے تعيدے يومنا بند كرواوراس كيلي بيك كراؤير كي بارك من بتاؤك يايا كے كہنے يرحدرنے شاه زين كى طرف ديكها جو ای کی طرف بی دیکیدر با تھا۔ "اس كابار الرازد فوى بين، آج كل كور نمنث كراز كالج من سينتر كلرك بين جبداس كى الى باؤس واكف بين، شهريانو اللي عى بهن "شِاه زین تبهار اد ماغ تو تھک ہے، اپنا سنينس ديممواور اس لژکي کاستينس ديلمو-" پايا عصدباتے ہوئے ہولے۔ "ایا مجھ اس کے سینس سے کیا لیما دینا مجے شہر بانو سے شادی کرنی ہے اس کے عیش ہے ہیں اور پھر ویے بھی شادی کے بعد جو میرا سینس ہوگا وہی اس کا ہوگا۔" شاہ زین بولاء رخشده ناز کوشاه زین کا سندی رومز می جانا اور مرحدر كابحى ببت بحس كرر باتفاده بهانے سے عائے کے کرسٹڈی رومزیس جلی آئیں۔ "جب سی سے شادی کی جاتی ہے تو

\*\*\* شمر بانونے اسے اسے ابا امال کی کمی ہوئی بات بتائي تو اس في شمر بالوكو بورا يعين ولايا تعا كداس كے يايا جلدى اس كے كمرا تي مح كيونكه وه خود كريفين تها، شهر بانو سي مختفر بات کے بعداس نے فون بند کر دیا اور پایا سے بات كرف سندى روم من جلا آياء يهال يايا الكيد تے اور وہ رخشدہ ناز کے سامنے بایا سے اس موضوع يربالكل مجى بات بيس كرنا عابتا تفا-"ایا جھے آپ سے مروری بات کرنی

'' کرو۔'' یایا نے بک فیلف پر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ "يايا من شادى كرنا جا بتا بول-"

"كيا؟" يايانے غير ليني اعراز ميں كها۔ "جي يايا شربانو بهت المحى لاك بحدد كى كلاس فيلوب يايابس آب كورشته لے كرجانا ہے۔" شاہ زین بہت جو شلے اعداز میں بتارہا تھا اے بورا یقین تھا کہ پایا اس کی بات مان لیس کے جھڑے کے باوجود پاپا کے لئے محبت اپنی مربیہ عِلَمْ عَى، وه جننا خودكو باوركروا تا تما كروه يا يا \_ نفرت کرتا ہے یا یا کی محبت اتی عی حادی ہونے لتی می بس معبت یایا کے اور رفشندہ ناز کے رويوں سے دب في مى الكين مى الى دبى ہوئی محبت پر ممل اعماد کرتے ہوئے وہ یایا سے

بات كرفي جلاآيا تعار " الجمي تمهاري شادي كي عربيس إلجي تم اینا کیرئیر بناؤ۔"

"يايا مراايم في اع آل موسث كميليث مو ى چا ہے، راورٹ امرو ہو چى ہے چر جھے آپ کا پزنس عی تو سنجالنا ہے۔''

"زوايد" ايائے كتاب كوبندكر كے عوان "بہت الحجی کماب ہے تم بھی پڑھنا۔" " کی ابا۔"شهر با نونے دھیمے کیج میں کہا۔ " کھ کہنا ہے؟" ابانے اے ہاتھ ملتے

ہوئے غورے دیکھا اور پوچھا توشیریا لونے ہاں من سر بلا دیا، امال بھی نماز پڑھ بھی تھیں انہوں نے جائے نماز تہہ کر کے ایک طرف رکھا اور بیڈ كے كنارے ير آكر تك كي ، شهر ياتو نے دهرے دهرے بولنا شروع کیا اور امال ایا کو حقیقت بتانے لگی ، ابا اور امال نے خاموثی سے اس کی بات ن، بات سنے کے بعدایا سی محری سوچ میں ڈوب کئے ،امال نے ایا کی طرف و یکھا جوبالكل خاموش تعااور پرشيربانو سے كہنا شروع ا ارم دولول کے درمیان ایک کوئی یات

-しりと」か

W

W

W

ρ

S

0

0

m

ہے تواہے کہواہے بروں کو ہمارے کمر جیجیں اور تم ان سے نہ ملا کرو۔ "امال سنجید کی سے بولیں۔ "ابا آپ جھ سے ناراض او جیس ہوئے نا۔ "شربانو نے ابا سے کہا تو ابائے تنی میں س

" تبیں بلکہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہتم نے ہم ہے جھوٹ میں کیا۔"

'' ہمیں تم بر کمل اعماد ہے۔'' ابانے اٹھ کر شربانو کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، اپنے کمرے میں آ کراس نے سب سے پہلے شاہ زین کو کال کی اور الى كى بونى بات يتانى \_

"من آج ي بلكه الحي يايا ب بات كرتا ہوں۔ "شاہ زین کی بات پرشمر بانو کوسلی ہوگئ تھی

عدا ( 107 ) مولاي *2014* 

ول وروا تعا-

2014 5-5- (106)

اعداز میں مایا کی طرف دیکھا، آج اس کے اعماد

ك كرجيان بمركش مين الاكابات في الك

"أورتم أيك بات كان كمول كرس لواليك

كاس ،سيش سب مجدد يكما جاتا ہے-" يايا

ادرس میں بالکل گرنے والا ہوں۔ عادل بکی ی شاخ کا سہارا گئے دیوار کے ساتھ لٹکا ہوا تھا، شاہ زین نے کا لی میز پردمی اورانا را تاریخ کے لئے اشا۔ "عادل میرے لئے وہ والا موٹا سرخ انار انارنا۔ " پیچے سے ماہم کی آواز آئی تھی۔

''عادل میرے کے وہ والا موٹا سرح آنار انارنا۔'' پیچھے سے ماہم کی آواز آئی تھی۔ ''اپنے لئے از نہیں رہا آپ کے ..... آہ۔'' عادل ماہم کو کہنے کے لئے پیچھے مڑا اور رھڑم سے نیچے گر گیا۔ ''دیکھ امدوں کی اور ناما نوز سمالی

"د میکھا بروں کی بات نہ مانے سے ایک می سزا ملتی ہے۔" دوسری جانب سے ماہم کی آداز ابجری۔

''بڑی تو دیکھو ذرا۔'' طیب نے ہنتے ہوئے کہا جبکہ شاہ زین مسکرا تا ہوا داپس کری پرآ کر بیٹھ گیا۔

" " تہماری جاب کیسی جا رہی ہے؟" شاہ زین کا بی والیس اٹھاتے ہوئے بولا۔ " بہت اچھی بلکہ نیکسٹ منتقد پروموثن کے جانسز ہیں۔"

"That,s very good"

ماہم اور مادل دونوں بہن ہمائی تھے، طیب
کے پیچا زاد بھی اور خالہ زاد بھی ، ماہم کی امی کی
دفات کے بعد طاہرہ آئی نے بی دونوں کی
پروش کی تھی ماہم کی والدہ کی وقات عادل کی
بیراش کے وقت ہوئی تھی، تب ماہم چھٹی
بیراش کے وقت ہوئی تھی، تب ماہم چھٹی
بیراش کے وقت ہوئی تھی، تب ماہم چھٹی
بین کی وقات کا صدمہ بہت بڑا تھا، انہوں نے
بین کی نشانیوں کو سینے سے لگایا، تب سے لے کر
بین کی نشانیوں کو سینے سے لگایا، تب سے لے کر
ان تک پروفیسر فراز احمد اور طاہرہ آئی نے
دونوں کو بالکل طیب کی طرح بی بیار دیا ہے،

"السلام عليم!" طيب كيث سے اندر داخل موااور لان ميں شاہ زين كے سامنے ركھى كرى يا كر بين كيا۔

ربی ہے۔ "وفلیکم السلام!" شاہ زین نے طیب کے سلام کا جواب دیا اور پھر سے کالی چیک کرنے لگا۔

"کیا چیک کردہے ہو؟"
"آج کلاس کا ٹمیٹ تھا وی چیک کررہا ہوں۔" طیب نے فرنج فرائز منہ میں ڈالے اور ایک کالی اٹھا کر پڑھنے لگا۔

''ویے بھی بھی قیمان بچن کو پڑھاتے ہوئے بہت انجوائے کرتا ہوں، بہت معموم شرارتیں کرتے ہیں اور بھی توا نتا تک کرتے ہیں کہناک میں دم کردیتے ہیں۔'' ''یہ باتیں تم ابو کے ساتھ کرو تو بچوں گی

"انكل بليزيه والا اناراتاردي " عادل دوسرى جانب ويوار سے لئكا انارتو رئے كى كوشش كرد باتھا، مدد كے لئے شاہ زين كوكها۔
"ار يہ جہيں انكل لكنا ہے كيا؟ بمائى بولا كرد" طيب بولا۔

"اور جمعی دیوار کی جان بھی چپوڑ دیا کرو۔" "اچھا بابا شاہ زین بھائی پلیز ریہ والا اناد کوئی بھی لڑکی میرے فاعدان کی بہوئیں بن سکتی
تہاراتو معیار بھی تہاری طرح گراہواہے۔ "پاپا
فی حقارت سے کہتے ہوئے گاب کھول لی،
ذلت کی وجہ ہے اس کی آ تھوں میں آنہوآ گے
تھے، اس کی نظروں میں باپ کا بت پائی پائی ہوا
تھایا وہ اپنے باپ کی آ تھوں میں گر گیا تھا، جو بھی
ہوا تھا وہ آج اندر سے ٹوٹ گیا تھا، زبان کے
سخت گھاد اس کی روح پر گئے تھے، اس کا وجود
زلزلوں میں میں تھا۔

W

W

W

0

m

"آج تم جیت کی میں ہار گیا شاہ زین یہ جنگ ہار گیا۔" شاہ زین نے فکست خوردہ کیج میں رخشندہ ناز سے کہا۔

''تم بی کہتے تھے تا میں بیاڑائی ختم کروں آج بیاڑائی بھی ختم ہوگی شاہ زین اپنا سب کچھ ہار گیا۔'' حیدر سے کہتے ہوئے اس نے پاپا کی طرف دیکھا۔

"آئی میں اپنا آپ ہار گیا۔" اس نے نم آئی ول کی وجہ سے دھندلائے ہوئے مظرکود یکھا اور مرے مرے قدم اٹھا تا سٹڈی روم سے باہر نکل گیا، حیدر نے اسے پیچھے سے پکارالیکن جو پیچھوہ من چکا تھا اس کے بعد اور پیچیس من رہا تھا، رخشندہ ناز نے شاہ زین کی آئی مول سے جھائی فکست اور ذات کود یکھا تھا، وہ سب پیچھ ویبائی فکست اور ذات کود یکھا تھا، وہ سب پیچھ ویبائی ہوا تھا جیبا وہ چاہتی تھیں لیکن آج شاہ ویبائی ہوا تھا جیبا وہ چاہتی تھیں لیکن آج شاہ زین کو فکست تسلیم کرتے دیکھ کروہ خوشی ہیں ہوئی کرورآج سے پہلے بھی ہیں دیکھا تھا۔ کرورآج سے پہلے بھی ہیں دیکھا تھا۔

شاہ زین لان میں کری پر بیٹھا بچوں کی کاپیاں چیک کررہا تھا جبکہ سامنے پلاسٹک کی

حنا (109) مورنى 2014

مرانى 20/4 مولانى 20/4 مولانى 108

يروقيسر فراز احمد كے يوے بحاتى اور ماہم اور

عادل کے والد سجا داحد عرصہ دراز سے دویتی میں

مقيم بين، با قاعده طور براو جيس ليكن زياني كلامي

طیب اور ماہم کی بات بھین سے تی طے ہے اور

برسب جانية بي ، شروع شروع من تواتى ب

تعلق جیں می لیکن پھر آہتہ آہتہ خود ہی بے

منطفی پڑھتی گئی اور شاہ زین سب کے بہت

قريب موتا جلا كيا، اب توايي لكا تما كده ميشه

ماں کی محبت لیسی ہوتی ہے؟ باپ کی شفقت

كياب، بعالى كاماته كيما موتاب؟ اورجين كا

ياركيها موتا باساب يتعطا تعامجن رشتول

کی کی وہ بیشہ سے این اندر محسول کرتا تھا، پچھ کم

موني مي سني مرجي مي ،ايك ملش مي كه كاش بايا

میرے بارے می ایے نہ سوچے ، میری ا ا آج

''شاہ زین تم اتن جلدی مایوں کیوں ہو

"جلدی مبیں بوراایک سال ہو کما ہے۔"

to je to & = in : &"

" ليكن من فيجيك فبين مجمد اور كرنا جابتا

ہوں مجھے بچوں کواے لی ک میں بر حالی مدمری

فیلائیں ہے می خود کو یہاں بہت مس فث مل

كرتا بول، جمعاني فيلز من روكر بحوكرتاب،

ليكن اب تو محص للا ب كم من مى مى مى كالميل كر

سكا، يعتبين بحي شريا توكويا بمي سكون كاياتين،

حیدر سے بھی دوبارہ بھی مل بھی سکوں گا کہ

"م فیک کدرے ہوایک سال بہت ہوتا

زئدہ ہوتیں کاش میرا کمر بھی ایسانی ہوتا۔

ےان کے ساتھ جی رہتارہا ہو۔

W

W

W

ہے کیکن اللہ مارے لئے وہی کرتا ہے جو مارے حق میں بہتر ہوتا ہےتم پلیز پریشان نہ ہوا کرواللہ جلد بن كوئى راسته وكهائے گائم بس الله يريقين ر کھو۔'' طبیب سمجھاتے ہوئے بولا تو شاہ زین نے مونے يربينے ہوئے سركو جھكاديا۔ "الله كرے\_" شاه زين نے مايوى كے سندر من اميد كاسهارالينے كى كوشش كى۔

W

W

W

ρ

S

m

" چھوڑوان سب با توں کو بیہ با تیں تو زعر کی کے ساتھ چلتی ہی رہتی ہیں اللہ سب بہتر عی كر كاتم بليز طائے تو بلاؤ " طيب نے موضوع بدلنے كے غرض سے كہا۔ "اجمى لاتا مول-" شاه زين الله كر مكن من جلا كيا-

"ويے ايك بات ہے تم اس ايك مال مل بہت اچھ لک بن کے ہو۔" طیب سیے

"ال بيرة ب-"شاه زين نے فريج سے دودهكا جك تكالت موئ كها\_

"ماہم کبدری محی کہ شاہ زین بھائی چکن كراى ببت اليكى بناتے بين من ان سے كبول کی پلیز مجھے بھی سیکماریں تو دوست تم پلیز اسے چکن کژابی بنانا سیکھا دینا میرا بھی بھلا ہو تجائے گا۔" طیب کے کہنے برشاہ زین نے کھل کر قبتہہ نگایا اور جائے کا یائی المنے کے لئے رکھا۔ "ویے ایک آئیڈیا ہے میرے ماس

طیب کن کے دروازے میں اکمڑا ہواور چوکھٹ ے فیک لگاتے ہوئے بولا۔

" شکل صورت بھی بہت اچھی ہے کو کا

بھی اعلیٰ کرتے ہو کسی تی وی چینل پر کو کنگ شو شارث کردو، دولت بھی شہرے بھی ۔"

" آئیڈیا تو اچھاہے۔" شاہ زین نے ملیہ کی طرف دیکھتے ہوئے مشکرا کر کہا جبمی ڈور تل

"من د يكما مول -" طيب كهنا موا بابريا

" پر کس مے ک بال کر کی ہوگ " خا زين جائے بنانے لگا۔

و کون تھا؟" شاہ زین جائے کے کہ لے لاؤ کی میں آحمیا تھا، طیب آرام سے صوب ر بیشا چیل مرچک کرد با تھا، پوسٹ مین بیا ہے وے کر گیاہے۔

"ليز" شاه زين جائے كے كب ميز يا رکتے ہوئے بولا اور طیب کے ہاتھ سے لفافہ کر ليا اورائ كمولخ لكا، طيب اى كى طرف و كيدرا تما جسے جسے وہ لیٹر پڑھ رہا تھا،اس کے چرے م خوتی اور جرت کے لیے جلے تاثرات ابحررے

" بجمع جاب ل كئ ہے۔" شاہ زين خوى سے طبیب کے ملے لگ کما اسے بندی نہ جا كب اس كى آتىسينم مولئين، است ملى إر أنكمول من خوشى كى وجد سے المرت أنسوول احماس ہوا تھا، بھی لی چڑے لئے اتا انظار چ اللي كرنايزا تفا

"شاه زين بينا بهت بهت مبارك مو يروفيسر مباحب كويية جلالو وومبارك دينا يطي آئے، رشید جا جا، خالہ ڑیا، تسرین غرض تھے جی جس کو جب بینه جلا مبارک دینے چلا آیا، ای دوران اس فے ایک نیا جربہ کیا تھا کدومروں فا خوشی میں خوش رہ کر بھی خوشی مل سکتی ہے، رشید جاجا اےمبار کباد دیے آئے توان کے لیج میں الى خوشى كى آميزش كى كەجىسے شادزين كوليس ان

ے اینے بیٹے کو اچھی توکری مل کئی ہو، ان دنوں اں نے زعر کی میں ایک اور سبق سیکھا کہ احساس کے رشتے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، اگرخون ر شتول می احساس تبین تورشتے مرف نام كره جاتے ہيں، بے معنى سے، ماہم نے سنا تو گلاب جامن بنانے چل دی۔

''خوشی کی خبرہے منہ میٹھا ہونا جا ہے۔'' "شاه زين بعاني بهت بهت مبارك بوآخر آب کی بھٹی روح کو بھی چین مل بی گیا۔" عادل ديوارير لظے ہوتے بولا۔

· فينك بو\_"شاه زين مسراديا\_ \*\*\*

وہ مفنوں کے بیٹھے آہتہ آہتہ قبر کی مٹی پر ہاتھ پھیررہا تھا، وہ تقریباً ہرروزمنج کی سیر کے بعد یاں آتا تھا، کچھ درے کے لئے یوٹی قبر کے ماس بیٹے جاتا اورا بی ماما ہے یا تیس کرتا، یہاں ان کی موجود کی کومحسوں کرتا، لیکن آج ای جاب کے يلے دن عى اسے منع جلدى المنے من در مولى مى اور وہ ناشتہ کئے بغیر عی آفس جلا گیا تھا جس کی وجها الم المح قبرستان مين آسكا تفاء آفس الم کے بعدوہ سیرها بہیں آیا تھا۔

یہاں آ کراہے ہیشہ بیخیال اداس کردیتا قا کہ اس کی مما اس مٹی کے بیچے ہیں، مین آج ادای سوامی، آج اے خوش ہونا ما ہے تھا لیکن آج اس کے دل برزیادہ بوجھ تھا، وہ بمیشہ اسے دل كابوجه بكاكرنے اس ويران قبرستان ميں آتا تا کھدر ہوئی گزارتا، مال کی موجود کی کومحسوں کرتا اور پھروا پس جلا جاتا ،لیکن آج نجانے اکسی کیا بات محی که دل کا بوجمه پیزهتایی چار با تھا، وہ آج بھی خودکو بہت ہے بس محسوس کررہا تھا،اس ل آئميس بحرآ تين،آج اس كى جاب كا يبلا

FOR PAKISTAN

دن تما آج اس نے کامیانی کی سرحی پر بہلاقدم رکھا تھا لیکن آج اس کے پاس کوئی جیس تھا، وہ حیدر کے محلے لکنا جا ہتا تھا، وہ شھر یا نو کو پی خرسنا کر ال عرارات يدمنا عابنا تمار

W

W

W

C

t

C

m

"مَا الرَّاحِ آبِ مُوثِينَ وَكِمَا عِن اتَّا كِلا ہوتا؟" وہ قبر پر بھیرے محولوں کومز بد بھیرتے ہوئے سوالیہ اعداز میں بولا آعموں سے آنسو کا ایک قطره گرااور قبر کی مٹی میں جذب ہو گیا۔ "اكرآج آب موشى وكي عن ياياك لے اتنا ناپندیدہ اور قابل نفرت موتا، کیا آج شمر بانو جھے ہے اتی عی دور ہوئی ، اگر آب ہوتیں تورخشده نازيمي مي يايا كى زعدكى من ميل آتى

مماآب كون بلي تين-"

"وليكن أكر رخشنده نازيايا كي زعر كي من نه آتی تو میں حیدر سے کیسے ملا وہ میرا اتا اجھا دوست کیے بنا، ماما آپ تو جائق ہیں حیدر بہت اجماہ بہت ہی اجھالیکن وہ بھی تو میرے پاس جيس ب-"اس كي آهيس متواتر برسے ليس اور آنوقبر کامٹی میں جذب ہوتے رہ، وہ یو جی بي آواز رونے من معروف تھا جب اسے اين كندم يركى كا باته محسوس موا، شاه زين في سر اٹھا کر چھے دیکھا حدد بالکل اس کے چھے کمڑا تما،شاه زين ايك لمح كويقين نه كرسكا كدوافعي عي حیداس کے مامنے کوا ہے، حید نے اس کی كندم يراين باتع كالرفت مضوط كاتووه ب چنی ہے اس کے ملے لگ کیا، حدر نے بی اسےانے ازووں من می الاتا۔

"ایا کرتے ہیں۔" حدد نارامتی سے بولا، شاہ زین کی آعمول سے مسلسل آنسو بہہ رے تے،اے جوہیں آرہا تھا کہوہ اب کول رور ہاہے،حیرر کے بول اوا تک سامنے آجائے

حندا (110) بورى 2014

پر با پیمرکوئی اور وجہ وہ اپنے ان بہتے آنسوؤں کی وجہیں جان سکا تھا۔

W

W

W

S

0

m

"کہاں ہے تم جہیں پہ ہے میں نے کہاں کہاں ہیں وحوث التہیں۔" حیدر نے شاہ زین کوخود سے الگ کرتے ہوئے تاراضکی سے کہا تو شاہ زین نے ایک کرتے ہوئے تاراضکی سے کہا لیکن الگلے ہی لیے اس نے ایک بار پھر حیدر کو ایک ایک میں حیدر نے خود کو بہت کے لگالیا، اس لیے میں حیدر نے خود کو بہت کرور محسوں کیا تھا، اس کی آنکھیں چھکنے کو تیار تھیں، عجیب جنونی انسان تھا جو پیار بھی انہا کا کرتا تھا اور خود ہی جدائیاں پیدا کرتا تھا، حیدر نے کرتا تھا اور خود ہی جدائیاں پیدا کرتا تھا، حیدر نے کہا تھیں رگڑ ہیں۔

"اچھااب بہا موضل سین خم کرو۔" حیدر نے مسکرانے کی کوشش کی تو شاہ زین حیدر سے الگ ہوگیا شاہ زین حیدر سے الگ ہوگیا شاہ زین نے مسکرا کر قبر کی طرف دیکھا، اسے بورایقین تھا کہ خاک تلے سوئی اس کی مال بھی مسکرائی ہوگی۔

"كہاں كہاں تہيں ڈھونڈا حميس كچھلے جار مرينوں سے مسلس بہاں آتا رہا ہوں ليكن مجھے تو بہى يقين نہيں تھا كہتم اس شهر ميں بھی ہو يا نہيں۔" شاہ زين كے ساتھ قبرستان سے باہر آتے ہوئے حيدر نے فكوہ كيا۔

''چلو میں تنہیں اپنا تھر دکھاؤں۔'' شاہ زین حیدر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَالْ مِنْ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللّ

"اور بھی بہت کھ سیکولیا ہے۔" شاہ زین اس کے برابر سیر می برآ کر بیٹے کیا اور سامنے لان

میں گے گلاب کے پھولوں پر نظریں جماتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، حیدر نے بغورشاہ زین کو دیکھا، وہ بہت بدل گیا تھا سنجیدگی پہلے بھی اس کی طبیعت کا خاصہ تھی لیکن پچھ تو تھا اس کی شخصیت میں جو حیدر کو بہت نیالگا۔

"ایے کیاد کورہے ہو؟" "تم کتابدل مجے ہو۔" حیدرشاہ زین کے چرے برنظریں جمائے بولاشاہ زین کے چرہے

پرایک نے مسکرا ہٹ ابھر کرمعدوم ہوگئ۔ ''پایا کیسے ہیں؟'' در کی نہیں میں ''

"خُوْلُ نَیْل ہیں۔" حید کے کہنے پر شاہ زین نظریں چرا گیا ایک رنگ اس کے چرے پر آ کرکزر گیا۔

"اورشهر بالوكيسى ہے؟" شاہ زين كچھ دم كى خاموقى كے بعد بولا۔

"پہ جیس" حیدر جائے پر تظری جمائے ہوئے بولا، شاہ زین نے حیدر کی جمل ہوئی نظروں کو دیکھا کوئی الجمی ہوئی تحریر اس کے چرے پردم تھی جواسے کی انہونی کا احساس ولا ری تی۔

"كيا مطلب؟" شاه زين تا يحيح مو

"" تم تو ہماری زیر گیوں سے ایسے خاموثی سے نکل کئے تھے جیسے تہاری فیرموجودگی سے کی کوکوئی فرق بی نہ پڑتا ہو۔" "" کے لدگوں کی مدحد گی اور فیر مدحد گا

" کچھ لوگوں کی موجودگی اور غیر موجودگا ایک برابر ہوتی ہے اور شاید میں بھی المی لوگوں میں سے ہوں۔"

"" " م فردى يركيس وي ليا كرتم ال فير ابم لوكوں من سے بوخودكوا تنا فيرا بم كول على بوجى والى لوث كر مارى زعركوں من ديكو

نہارے بعد کیسی بدل کی ہیں۔'' ''تم ایسا کیوں کہدرہے ہوشچر یا نوتو ٹھیک ہے تا۔'' شاہ زین بے چینی ہے بولا، حیدر نے ایک نظر شاہ زین کے چیرے پر چیکلتی بے چینی اور پریشانی کو دیکھا اور پھر سے سر جھکا لیا اور آہتہ آہتہ بولنا شروع کیا۔ ''جب جھے پہ چلا کہتم گھر چھوڑ کر جا چکے

"جب جھے پہ چھا کہ م کھر چھوڑ کر جا چھا ہو ہیں نے سب سے پہلے شہر بانو سے دابطہ کیا کہ تم اگر جھے ہیں تو یقیبا شہر بانو کو ضرور بتا کر گئے ہو گیا ہے تہارے بارے میں ضرور کوئی خبر ہوگی لیکن تم اسے بھی پچھ ہیں بتا کر گئے تھے، میں نے تہیں بہت ڈھویڈا، کس کس سے ہیلپ نہیں کی لیکن تمہارا کوئی مراغ نہیں ال رہا تھا، ای سلسلے میں میرے شہر بانو کی طرف چکر بھی گلتے دہے تھے، اسے جب بھی تمہارے بارے میں کہیں سے بھی پہ چلا وہ جھ سے شیئر کرتی لیکن ہمیں ہر طرف سے مایوی بی ہوئی۔"

"شاہ زین لوگ بہت ہی ہے ہوتے ہیں ہہت ہی ہرے ہوتے ہیں ہہت ہی ہرے " حیدر نے شاہ زین کی طرف ویکھتے ہوئے دکھ سے کہا، شاہ زین کو جرت ہوگی وہ تو تھ ہے گہا، شاہ زین کو جرت ہوگی وہ تو تھ ہے گہا، شاہ زین کو جرت ہوگی اس کے منہ سے ایسے الفاظ جرت کی ہی تو بات تھی ہو ہی ہوں ہے ہی تو بات تھی کہ لوگوں سے ایسے الفاظ جرت کی ہی تو بات ہی تو تھی ہوں ہی جو بہت اس کے بدلتے رکوں کو دیکھا تھا ، پچھ کے اس نے جربت غیر معمولی تھا ورنہ آج سے پہلے اس نے جربت غیر معمولی تھا ورنہ آج سے پہلے اس نے خدر کو اتنا دکی بھی نہیں دیکھا تھا، پچھ کے یو جی خاموثی کے اور ان خاموثی کے وہ کی خار این خاموثی کے اور ان خاموثی کے وہ کی خبر بہت تکلیف دوسفر کے کرآیا تھا۔

حیدر بہت تکلیف دوسفر کے کرآیا تھا۔

ایک شام مجمے حفظ کی کال آئی کداس نے تہیں بیک میں جاتے دیکھا ہے، اس وقت

می اور شهر بالو قائل پراجیک برکام کررہے تھے فوراً سے بینک پنچ کین تم وہاں بیل تھے ہم نے اردگرد بہت ڈھوغرا۔ "شاہ زین نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ وہ آخری بار بینک کب کیا تھا لین اسے یاد بیل آیا، یاد آیا تو اتنا کہ جورتم اس کے پاس تھی وہ گھر چھوڑنے کے چند ہفتوں بعد ہی خم ہوگئی تھی، آخری بار جب اس نے بینک سے رقم نکلوائی می تو وہ بہت شروع کے دن تھے۔ نکلوائی می تو وہ بہت شروع کے دن تھے۔

W

W

W

t

C

دولین تم جا کے تصریم اور شربانو واپس گاڑی تک آرہے تھے۔ ہم روڈ کراس کررہے تھے جب ایک جیز رفار با تیک نے شہر بانو کو ہث کیا اور جیز رفاری ہے آگے بیزدہ کی اسے کوئی بیرونی چوٹ بیس آئی می البتہ سر پرکوئی چوٹ آئی جس سے وہ بیوش ہوگی، جب میں اسے لے کر باسپلل پنچا ڈاکٹر بھی مایوس تھے۔ "شاہ زین نے باسپلل پنچا ڈاکٹر بھی مایوس تھے۔ "شاہ زین نے

"وایک دن اوراقی پوری رات بهوی ری گری پریشانی می جھے خیال بی بیس آیا کہ میں شہر ہاتو کے گر اطلاع کروں میرا موبائل مجی گاڑی میں بند پڑا تھا، پہتہ نیس کیوں اس دن میری عشل نے کام کیوں بیس کیا اور میں نے اس کے گر انفارم کیوں بیس کیا، شہر ہاتو کے اہا جھے کار کرتے رہے کین میرا نمبر بند تھا، انہوں نے انکل حسن سے بھی رابطہ کیا لیکن گر میں کوئی بھی انکل حسن سے بھی رابطہ کیا لیکن گر میں کوئی بھی شہر ہاتو کو وقت آیا، ڈاکٹر زمجی تقریباً مایوں بی ہو شہر ہاتو کو وقت کی مل میں ہوں؟ اسکے دن شہر ہاتو کو وقت آیا، ڈاکٹر زمجی تقریباً مایوں بی ہو سے اس کے جا ہے والوں کو اتنی مصیبیس کا سامنا کی وجہ کرتا ہوا تھا۔

"جب من شربالوكو لے كر كمر بنجا تو

**S** 

باك سوساكل كان كالمحاش Eliste States

پیرای نک کاڈائریکٹ اوررژیوم ایبل کنک 💠 ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کاپرنٹ پر یو یو ہریوسٹ کے ساتھ 💠 میلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

W

W

مشہور مصنفین کی گت کی مکمل رینج 💠 ہر کتاب کاالگ سیشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپريم كوالى، نارىل كوالى، كمپرييند كوال 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ∜ایڈ فری کنگس، کنگس کو پیسے کمانے

کے لئے شر نک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے او ناوڈ نگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت مہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اپنے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



m



. "تم نے اس کے بعد شہر بانو سے رابط نہیں کیا؟"

" تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے رابط بین

'' میں نے رابط کیا لیکن اس کا نمبر بند تھا جو بھی تھا شربانو میری علطی کی وجہ ہے بدنام مولی می میں بی اس کے کردار کی یا کیزگی ٹابت کرنا چاہتا تمالیکن جب میں شہر بانو کے تمر حمیا تو وہاں تالا برا ہوا تھا، آج تک ہے، شہر بانو اے والدين كے ساتھ كہال كى مجھ خرمبس-"حيد كے چرے ير دكھ اور بے بى كے ملے جلے تا ژات نمایاں تھے، شاہ زین کا ہاتھ کانیا اور کپ سے جائے چھک کر فیچے جا کری،اسے لگا کہوہ اب تک بے مقعد بے مطلب بھا گارہا ہو، جیسے یانے کے لئے اس نے زمانے کی مشکلات کی بول مالی مسائل کا سامنااس امید بر کیا ہو کہ اقلی منزل پرشمر ہانو اے اپنی منتقر کے کی اور پھر زندگی کاسفروہ اکٹھ طے کریں تے، کانٹوں سے اینا دامن بیا تیں کے اور مل کر پھول چن کراہے آنگن میں نجائیں محرکین اس نے اعی منزل خود عی کمودی می، این جذباتی بن کی وجہ سے ایک بار پر نقصان اٹھایا تھا،خود بھی بے چین ہوا تھااور اینے جانبے والوں کو بھی پریشان کیا تھا، اس فے خالی خالی تظروں سے حیدر کے جھکے سرکو دیکھا، اس کی آنگھیں جلنے لکیں اس کی حالت ایک ایسے مبافري يمحي جوسنرتو طيحكرتا رما ہوليكن جم سغر

"شاه زين بھئ كہاں ہوتم جب ہے تم فے ر جاب شارث کی ہے تظری میں آتے۔ " طیب

صورتحال بهت تنكلين تقى غلطى ميرى عي تحى مجھے انفارم كرنا جإ ہے تھا، كين ميرا د ماغ بإلكل بند ہو چکا تھا۔" ضبط کی وجہ سے حیدر کی آ عصیں لال

W

W

W

O

m

'نام نہاد کرنت دار لوگوں نے می مجھ بھی کے سنے بغیر میرے اور شہر بانو کے کردار پر بہت بچیڑ اجھالا تحقیق کیے بغیری اعدازے لگاتے رہے اور ہاری زند گیوں کو بہت مشکل بنا ڈالا میرے اور شہربانو کی دوئتی کے رہنتے کو شک کی نظر ہے دیکھا۔"حدرنے کمی سالس کے کرآنسواندر مھنج لئے۔حیدرنے اپی آئیس رکڑ ڈالیں۔

" مجھے تمہارے اور شہر ہانو کے کردار کے لئے کسی اور کی گوائی کی ضرورت بیس ہے۔" شاہ زین نے بازو پھیلا کر حیدر کواینے ساتھ لگا لیا، اس نے حیدر کے لئے بیلی کے بول کیے بولے تھے نہ وی جانا تھا اے اپنا آپ گرے اند جرے میں کم ہوتا محسوس ہوا، وہ شمر یا نو سے دوررہا تھا تو اس لئے کہ وہ اے بمیشہ کے لئے ا ينا بنانا جا بهنا تها خود كو مالي طور يراتنا مضبوط كمنا . حابتا تھا کہ جب وہ شمر ہانو کے دالد سے شہر ہانو کا باته ماظے تو انکاری کوئی وجہ باتی شدرے اگر حیار سے رابطہیں کیا تھا تو وجہ حیدر کا بہترین مستعبل تھا لیکن اس کی ساری منصوبہ بندی دھری کی دھری رہ کئی تھی، او پر بیٹھے خدا کے تھیل زمین بر رہنے والے انبانوں کی سمجھ سے بالاتر بی ہوتے

"د مهبی جیس کیکن دوسرول کو ضرورت تھی میں شمر یا تو کے مضبوط کر دار کی کوائی آگ پر چل كربعى دے سكتا مول كين كسي كوميري كوائي كى ضرورت مبیل تھی، انہوں نے میرے اور شھر بالو کے کردار پر پیچر اچھالنا تھا سو وہ انہوں نے

"باتیں تو وہ تمہاری بھی بہت کرتا ہے۔" طيب بحى ساتھ والے مونے يربين كيا\_ " طیب تھینک بوسونچ تم نے شاہ زین کا تنا "بيكني كي ضرورت نبيل محى وه تو خود عي اتنا سمجددارے-"مجعددارى توكبيل ب-"حيدرني مرجم اعداز میں افسوس سے کہا طیب نے من تو لیا تھا كيكن خاموش عي ريا-"خرتم ساؤكيا كرت مو؟"حيدموضوع بدلتے ہوئے بولا۔ "في الحال تويره حاتى جاري ہے-" "چلو پھر ملاقات ہو کی ابھی میں جاتا ہوں۔" طیب نے کن سے تھتے شاہ زین کود یکھا اور کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ "اتی جلدی\_" شاہ زین نے جائے کے ك ميريد كمخ بوئ كها-

W

''جائے تی لو۔'' ''میں پھر بھی۔'' طیب نے سہولت سے انکار کیا، اگلی چند ملاقاتوں میں حیدر کی بھی طیب سے بہت اچھی دوئی ہوگئ تی۔ ہے بہت اچھی دوئی ہوگئ تی۔

پھیلے ڈیڑھ مہینے سے بچیب طرح کی توطیت اس پر طاری رہنے گی تھی، جب سے اسے حیدر نے شہر پانو کے بارے میں بتایا تھااس نے شہر کا کونہ کونہ چھان مارا تھا کہ شاید کہیں سے شہر پانو کا پیدل جائے، کی بار اس کے پرانے ایڈریس پر جمی جا چکا تھا لیکن دروازے پر وہی خفل پڑا ہوا تھا، نظریں ہروقت اسے ہی خلاقی لا وُ نِجُ مِی داخل ہوا تو سامنے شاہ زین کو دیکھتے ہوئے بولا اور صوفے پر آ کر بیٹے گیا، شاہ زین کا تھیں گئیں میز پر رکھے صوفے پر نیم دراز چین سرچنگ میں معروف تھا جبکہ دھیان کہیں اور بی تھا طیب کی آ واز پر چونگ گیا ریموٹ میز پر رکھا اور سیدھا ہو کر بیٹے گیا۔
اور سیدھا ہو کر بیٹے گیا۔
اور سیدھا ہو کر بیٹے گیا۔

سے بولا۔
'' خیریت تو ہے تم پریشان لگ رہے ہو؟''
'' خیریت تو ہے تم پریشان لگ رہے ہو؟''
بولاجھی گیٹ پر گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔
'' ارے کون آگیا؟'' طیب نے ریموٹ
میز سے اٹھاتے ہوئے سرسری اعداز میں کہا اور
چین سرچنگ کرنے لگا۔

"حیدر ہوگا؟" شاہ زین نے آہتہ سے بتایااور اٹھ کر چائے بتانے چلا گیا، طیب نے جمرت سے کچن کی طرف جاتے شاہ زین کو دیکھا۔

"شاہ زین!" حیدرشاہ زین کو پکارتا ہوا لا وُنِح میں داخل ہوا۔
"السلام علیم!" طیب نے کھڑے ہوتے
ہوئے سلام کیا اور حیدر کی طرف ہاتھ ہن حایا۔
"وعلیم السلام!" حیدر کی آٹھوں میں نا آشنائی واضح تھی۔
"مجھر طیب کہتے ہیں تم عالیا حدد ہو۔"

" مجھے طیب کہتے ہیں تم قالباً حیدر ہو۔" طیب نے مسراتے ہوئے اپناتعارف کروایا۔ "او ..... میں حیدر ہوں۔" حیدر نے گرجوشی سے طیب کے ہوھے ہوئے ہاتھ کو تھام لیا۔

" بہت ذکر سنا ہے شاہ زین اکثر تمہاری ۔ باتیں کرتا ہے۔" اک سوسائی کاف کام کی مختلی اور کاف کام کی مختلی کاف کام کی مختلی کی مختلی

ہے ای ٹیک گاڈائر یکٹ اورر ژیوم ایبل لنک
 ڈاؤ نلوڈ ٹیگ سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر یو یو
 ہر پوسٹ کے ساتھ
 پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اورا چھے پر نٹ کے ساتھ ماتھ تبدیلی

مشہور مصنفین کی گئب کی مکمل رہنے
 ہر کتاب کا الگ شیشن
 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ
 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ﴿ ہر ای ٹبک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سائزوں میں ایلوڈنگ پریم کو اٹی منار ٹل کو اٹی بمیریٹڈ کو اٹی ہریم کو اٹی منار ٹل کو اٹی بمیریٹڈ کو اٹی ابن صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری کنکس، کنکس کو یعیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیا جاتا W

W

W

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ مکوڈی جاسکتی ہے

ار کہدیں ان کی منہ منہدی میں میں میں میں میں میں اور کریں اور کریں اور کریں اور کریں اور کریں اور کریں اور کریں

اور جانے کی ضرورت نہیں ہاری سائٹ پر آئیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب اور ایک کلک سے کتاب اور نام دورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب دورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب دورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب دورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب دورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب دورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب دورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب دورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب دورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب دورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب دورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب دورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب دورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب دورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب دورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب دورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب دورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب دورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں دورت نہیں ہماری سائٹ ہماری اور ایک کلک سے کتاب دورت نہیں ہماری سائٹ ہماری سائٹ ہماری کل کلک سے کتاب دورت نہیں ہماری سائٹ ہماری کر ایک کل کلک سے کتاب دورت نہیں ہماری ہماری کر ایک کر ایک کر ایک کر ایک کل کل کے کتاب دورت نہیں ہماری کر ایک کر ا

ا ہے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کر ائیں

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



o.com/paksociety



حسر 115 جولاء 2014

ماہم کے دیرز ہونے والے ہیں باتی کی بر حالی بعد میں ہوئی رہے گا۔" طاہرہ آئی کی بات بر ماہم نے سر جھکالیا، طیب نے دچیں سے ماہم کے بدلتے ریک کودیکھا اس کے لیوں پر دھیمی ی مرابث آئی۔

W

W

"سجاد بمانی کا فون آیا تھا کبدرے تے الط مينة أيل كـ" الم ك جرك ير بمحرب سارے رعگ سجادا حمد کے ذکر کے ساتھ ى حم مو مح تق، جب مى سجادا حما ذكراتااس كادر على بيشه سے اليائي موتا تھا، بين من مايا کی وفات کے بعد سجاد احمہ نے بی کمر کوسہارا دیا تھا بہت چھوٹی عمر میں بی ذمہ دار بول کا بوجھ كندهول يرآن كرا تعاءاتيس سال كي عمر بي دويق کے تھے، والی لونے بی تو شادی کے لئے، ماہم کی پیدائش شادی کے دین سال بعد ہوتی می، ماہم نے سجاد احرکوائی زعد کی میں صرف تین بار ديكها تها، جبلي بارجب وه حيارسال كي هي ، دوسري نارجب وه آئے تھے تو یا کتان میں کیے عرصے تك رب تھ،تب وہ سب ل كر بہت انجوائے كرتے تھے، وہ برشام طيب ادر سجاد احمد كے ساتھ بارک جانی تھی،اس عرصے میں وہ سجاداحمد کے ساتھ بہت مانوس مو کی تھی ان کے والیں دوی علے جانے سے وہ ان کی محسوس کرتی می اورآخری بارت جب عادل کی بدائش اوراس ک مال کی وفات ہوئی می سیاد احمد کے لئے بوی کی وفات بہت بوا دکھ تھا، وہ ایسے برویس منے کہ دو بی جی والیس کا سبب نہ بن سکے اور اس لئے مجی کران کے خیال میں بجوں کی ان کے بغیر می اچی تربیت موری می الین ان کی غیر موجود کی نے ماہم اور عادل کی زعر کی میں ایک خلا پیدا کر دیا تھا، سجاد احمد کی معروفیات

'' آئیں آئی۔'' شاہ زین نے اٹھ کر ماہم اورطامره آنى كوجكددى-"تم سب باتيل كروين ذرا اين ايك

دوست کے ہاں جا رہا ہوں۔ " پروفیسر صاحب الحدكر على محدًا، طاہرہ آئن اور ماہم كر آ جائے سے وہ کچیمصروف موا تھا، تھوڑی عی طیب بھی آ گیا، عادل نے اینے کمر کو خالی دیکھا تو دیوار "لنگور بھی تو سیدھے رہتے سے آ جایا

كرو\_" شاه زين في عادل سے كما جود يوار سے چلانگ لگاتے ہوئے نیچ کرا تھا اپی پینٹ سے منی جھاڑر ہاتھا۔

" بمائی آپ کوئیں بند میری اس بے جین طبعت کے پیچے کیا راز ہے۔' عادل کے اعداز يرسب كوي بلني آعنى جبكه عادل ماس عي في ي

"بیا ہیں تم سے سامید سل کی۔" " كيول أنى كيا موا؟" طاهره أنى ك فلوه کرنے پرشاہ زین پریشان ہو کیا۔ "اتنے دن ہو گئے ہماری طرف چگر ہی

بیں لگایا، تی جاب ملتے عی تم جمیں محول مح

"جيس آنڻ من بھلاآپ سب کو کيے بھول سكا مول بس معروفيات على محمد يده من بين-" شاہ زین نے سابقہ بہانہ کڑھا۔

"شاه زين بماني اب آب شادي كري ليس اگرآب کہیں تو خالہ ای اور جاچورشتہ لے کر جا علتے بیں کیوں خالدا می؟"

"اجم كا آئيدًا تو براجين يروفيسر ماحب جی بہیں کہ رہے تھے بلکہ ہم تو سوج رہیں کہ طیب اور ماہم کی بھی شادی کردی جائے ویسے بھی

"اور ساؤ کیے دن گزر رہے ہیں کیا معروفيات بين-" "بس کرری رے ہیں۔" شاہ زین کے ليح من ايوى آئى كى\_ "زعر کی اگر گزاری جائے تو مشکل ہوجاتی ہاسے جیناسکھو۔" " دليكن زغر كى جينے كى كوئى وجدتو مونا۔" "زندگی بزات خود جینے کی ایک بہت بوی

"اورتم جيے لوجوان كے منہ سے مايوى كى بالنُّمُ بِالكُلِّ مِنْ أَنْجِي تَهِيلُ لَكُيْنٍ \* يروفيسر ماحب نے اس کے کدھے یہ ہاتھ رکھے ہوئے کہااور بلکا سامسکرائے ، یروقیسر صاحب کی بالنس اسے میشہ وصلہ دی میں ، انہوں نے بھی اسے با قاعدہ طور برمیں سمجھایا تھا اور نہ تھیجت کی می الین ان کی باتیں علی مجمانے کے لئے کافی ہونی میں، چھلے ایک سال سے اس نے پروفیسر صاحب سے بہت مجھ سیکھا تھا، شاہ زین ہولے

"آب كو كيرة ليمان موكاش شندالة تا ہوں۔" شاہ زین نے اتھتے ہوئے اصرارے کہا تو پروفیسر صاحب نے اسے بازو سے پکڑ کر بھا رہے کو کہا، تھوڑی دریا تیل کرنے کے بعد جب يروفيسر صاحب جب المحركر جانے لكے تو كيث ے ظاہرہ آئی اور ان کے بیچے ماہم کمریس

"لو بمئي شاه زين ہم جلتے ہيں يہاں تو بدے بدے لوگ آرہے ہیں۔" پروفیسر صاحب نے طاہرہ آئی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو شاہ زین اور ماہم مسکرا دیے جبکہ طاہرہ آئی چھیے رہتی، انسان کی خوشیوں کا دورانیہ بہت تھوڑا ہوتا ہے اور جب انسان خوش ہوتا ہے تو لگاہے كربس اب بھى كوئى يريشانى ميس آئے كى اوروه خوشی کے انہی مختر لحات میں زعد کی بحر کی منصوبہ بندی کر لیتا ہے لیکن جسے عی خواعوار کھے اس کی سی سے سرکتے ہیں واسے بد جانا ہے کہاس کی اوقات تو مجریمی جیس، اس کے منصوبے اس كى بلانك سب بہت تھوڑے وقت كے كئے ہوتے ہیں اصل بلانگ تو او پر بیٹھا الشرکرتا ہے، شاه زین کونجی این خوشیال بهت محقر لگ ربی تھیں، جاب کے پہلے دن سے وہ کتنا خوش تھا بہت عرص بعد اصل خوشی کواینے اندرمحسوں کیا تھا، خوتی کے ان چند محول میں اس نے زعر کی مجر کے كتنے ى خواب د كھے لئے تھے، دروازے يردستك ہوئی تو اس نے مؤ کر کیٹ کی طرف دیکھا،

W

W

W

S

"وعليم السلام! برخوداركهان موت موآج كل اب تو كانى دن مو كئ تتے كمر بھى چكرتين

پرونیسر صاحب کوائد آتا دیکھ کریائی کیاری

میں رکھااوران کی طرف بڑھا۔

"بى معروفيات عى مججه بزه كئيں ہيں-" شاہ زین نے کری کا رخ سیدھا کیا اور پروفیسر ماحب کے بیٹنے کے بعد خود بھی دوسری کری ہر

"كياليل كي آب شندا يأكرم" "میں تو دو کھڑی تہارے ماس بیٹنے آیا ہوں اسنے دنوں سے ملاقات جو بیس ہونی تم ان تكلفات من نه يردو-" "اليي بات مبيل ہے۔" شاہ زين جمين

بوحتی چلی کئیں انہیں پر دلیں راس آگیا، جب بھی کبھی واپس آنے کی کوشش کی کاروباری معروفیات آڑے آتی رہیں اور فاصلے بوصتے عی چلے گئے۔

W

W

W

ρ

m

"سجاد انكل اكلے مبينے والي آرم بيل بوى الحجى بات ہے۔" شاہ زين خوشد كى سے بولا۔

" دونیں تم رہے دو میں بنا کر لاتا ہوں۔" شاوزین نے ماہم کومنع کیا، جو بھی تھا ماہم مہمان اور وہ میز بان تھا اور اسے آ داب میز بانی قبعانے آتے تھے۔

" او کی اور کی اور کی ایک میرے ہوتے ہوئے ہوئے آپ جائے ہیں بنا سکتے۔" ماہم نے مسکرانے کی کوشش کی اورا عمد کی جانب بڑھ کی۔
" ساتھ کی کوشش کی لیتی آنا۔" طیب نے پیچے سے ہا مک لگائی، اس کے یوں بولنے کا مقصد صرف اور مرف ماہم کا دھیان بٹانا تھاوہ جانتا تھا ۔
کہ اب سارا غصراس پری نظے گا۔
کہ اب سارا غصراس پری نظے گا۔
" اور کہا ہی ہی ۔" عادل مجی بولا۔

"تم جیبا ئدیدہ انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔" "ممائی میں زکما کیا سری" طیب فر

" بمائی میں نے کیا کیا ہے؟" طیب نے عادل آئمیں عادل کے سر پر چت لگائی تو عادل آئمیں محماتے ہوئے۔

"طیب، عادل بیٹا بری بات ہے۔" طاہرہ آئی نے دونوں کو تنیبی نظروں سے محورا تو شاہ زین مسکرا دیا، نٹاہ زین ان کی نوک جو مک سے

خوب لطف اعدوز مواكرتا فقا۔اتے ميں با برئيل موكى۔

میں۔ "حیدر ہوگا۔" شاہ زین نے اٹھتے ہوئے کہااور کیٹ کھولنے جل دیا۔ دو کمونک کھی دیوں " میں میں میں ا

دو کمینکی کی جی انتها۔ عیدر چرے پر فصیہ سجائے گاڑی ہے باہر لکلا لیکن لان میں باتی سب کود کی کر خاموش ہو گیا، حیدر کے پول چپ کر جانے پر شاہ زین زیرلب مسکرا دیا، وہ جانیا تھا کہ جیدر کوکس بات پر فصیہ ہے، کل شام سے حیدر نے اسے کی بار کال کی تھی اور اس نے کسی بھی کال کا جواب بیس دیا تھا۔

"السلام عليم!" حيدر نے سب كو اجها في سلام كيا-"وطبيم السلام!" "" در مليكم السلام!"

"آنی بیرحیدرہ میرا بہترین دوست اور ممانی بھی۔" شاہ زین نے طاہرہ آنی سے حیدر کا تحارف کروایا۔
تعارف کروایا۔

"اور حيدر سے طاہرہ آئی ہيں طيب کی والدہ\_" والدہ\_"

"تمہارے ہاتھ پر کیا ہواہے؟" شاہ زین نے خیرر کے ہاتھ پر لکے دھبوں کود کھنے ہوئے کہا۔

"اد ..... صاف تو کیا تھا، گاڑی کے پاس
کمڑا تھا پید بی بیل چلا کدھرے گذے آمول
کا شاہر گاڑی پر آ کر گرا لیکن اللہ کا شکر ہے
کیڑے نیچ کئے تھے، لیکن ہاتھ گاڑی کے اوپ
دکھے تھے گذے ہوگئے۔" حیدر کے بتانے ب عادل کی ہنی چھوٹ گئی۔ عادل کی ہنی چھوٹ گئی۔

"هل ہاتھ دھوکرا تا ہوں۔" حیدراٹھ کر اندر چلا گیا، وہ ہاہر جانے کی بجائے کچن کی طرف جلا آیا۔

"اب كيا كرنے آرہے إلى ويل ريل جهال إلى جمعے اور عادل كواب ان كى ضرورت نبيں ہے۔" وه مسلسل بوبراتے ہوئے چائے بنا رى تى لى۔

اب من سے میں ہے سے ہوں و اپنے چھے کھڑے کی وجود سے گراگی۔ ''گک ..... کون؟'' اسے بوں کسی کی موجودگی کی تو تع میں تھی وہ کچھ بو کھلاگی۔ ''میں ..... وہ یانی ہے آیا تھا۔'' حیدر نے

سل الله و الله

اس شام وہ دیر تک ماہم کے بارے میں سوچنا رہا تھا، اس کا خود سے فقا ساچرہ اس کی آتھوں میں اثر آیا تھا، وہ نا چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچ جا رہا تھا، رات دیر تک وہ اس کے خالوں سے پیچھا نہیں چیزا سکا تھا، ایسے جسے وہی ایک لحرآ تھوں میں تفہر گیا ہو، اگل می آتھ کھی جہا کہ آتھوں میں تفہر گیا ہو، اگل می آتھ کھی جا رہا ہوں کی ہی جہا تھا اس مہوش کا آیا تھا، حیدر کے لیوں پر ہلی سے مسکرا ہے آتھی، کچھ تھا، حیدر کے لیوں پر ہلی سے مسکرا ہے آتھی، پچھ

" ناشتہ لے آؤ۔" طازم سے کہنا ہوا کری تحسیت کر بیٹے گیا۔

W

W

W

ساہ زین کے جانے کے بعد شایدی اس نے انکل اور مما کے ساتھ ناشتہ کیا ہوگا پہلے ہی تیاوہ ترکھانا تا وائی اور مما کے ساتھ فاشتہ کیا ہوگا پہلے ہی تیان اس کے باوجود وہ انکل مما کے ساتھ فل کر کھانا تھا گین اس کے باوجود وہ انکل مما کے ساتھ ہی بھی کھانا کھا لینا تھا، لیس شاہ زین کے جانے وائد تقریباً چار سے بانچ باری اس نے ایک فالی کری کو دیکھا، اس فرائنگ نیمل پر مما اور انکل کا کھانے میں ساتھ دیا ہوگا، اس نے شاہ زین کی خالی کری کو دیکھا، اس میں جائیداد کا اصل وارث سب کچے چھوڑ کر چلا سب جائیداد کا اصل وارث سب پچے چھوڑ کر چلا کی تقریبی فرنچر اور دیدہ زیب پردوں سے آراستہ کھر پر ڈالی، اسے اپنا زیب بردوں سے آراستہ کھر پر ڈالی، اسے اپنا زیب بردوں سے آراستہ کھر پر ڈالی، اسے اپنا ناشتہ کے آئی بہت بھوٹا لگا، طازم کب اس کے سامنے ناشتہ کے آئی بہت کے والے لگا جمی فون پر بیل بجی محید ناشتہ کے اپنا گھر جانے لگا جمی فون پر بیل بجی محید ناشتہ کے اپنا گھر جانے لگا جمی فون پر بیل بجی محید ناشالیا۔

"دوسن صاحب کی طبیعت اچا تک بہت خراب ہوگئ ہے آئیں اس وقت ہا پیلل لے گئے ہیں۔"انکل کے آفس سے کسی کا فون تھا۔ دو کس ہا سیلل ہیں؟" حیدر نے ہا سیل کا نام پوچھا اور دیور کریڈل پر دکھتے ہوئے طازم کو آواز دی۔

"فلام نی مما کو بتا دینا که انگل کی طبیعت خراب ہوگئ ہے اور وہ اس وقت ٹی ہا پہلل میں ہے میں وہیں جارہا ہوں۔" ملازم کواطلاع دے کروہ جلدی سے ہا پہلل روانہ ہوگیا۔ "ڈاکٹر صاحب اب انگل کی طبیعت کیسی ہے؟" وہ اس وقت ڈاکٹر کے روم میں موجود تھا۔ "اب وہ ٹھیک ہیں ان کا شوکر لیول بہت

حنا (118) بورى 2014

منا (119 جولاني 2014) مناسبا

ہوگئ تھی۔"انہوں نے اپنے آنسو پو ٹچھ لئے تھے، حیدر نے دیکھا کہ دواپنے دکھ دخشندہ ناز سے بھی چھیائے تھے۔

بہتات ہما آپ بھی ہار کئیں۔" حیدر نے سر جھاتے ہوئے سوچا۔

درد چاہ جننے بھی چھپائے جائیں آنسوؤں کی صورت آکھوں سے چھک بی پڑتے ہیں، حن مراد کی طبیعت بھی اب اکثر خراب رہنے گئی تھی، دکھوں کا بوجہ جو بوجہ کیا تھا، رخشندہ ناز خراب طبیعت اور نم آکھوں کی وجہ بخو بی جائی تھیں، حیدر خاموثی سے اٹھ کر کمرے سے باہرآ گیا۔

"حیدر!" کچے بی کحوں بعداسے پیچے سے مماکی آواز سنائی دی، وہ واپس پلٹا۔

"شاہ زین سے کہو کہ وہ لوٹ آئے وہ گھر ای کا ہے۔" حیدر نے بغور مما کی طرف دیکھا، دل کی بات آٹھوں تک تو آتی تھی لیکن زبان سے ادائیں ہوتی تھی۔

"ممااب کون اب جب وہ اپناسب کھے
خود بی ہار کر جا چکا ہے تو آپ ملح کرنا چاہتی
ہیں۔" حیدر دل کی تی زبان پر ہیں لانا چاہتا تھا
لیکن دل پر ہو جھا تنابیز ہے گیا تھا کہ وہ بول بی پڑا۔
"انسانی کی غلطی کی کوئی عمر نہیں ہوتی جھے
سے غلطی ہوئی ہے اسے کہنا میں ازالہ کرنا چاہتی

"آپ کا از الہ اس کی محرومیوں کو دور نہیں کر دے گا۔" اس نے ایک نظر رخشدہ ناز کے شرمندہ سے چلا آیا، شرمندہ سے چلا آیا، اسے اپنی مال کی اس شرمندگی سے ڈر لگا تھا، اسے بہیشہ سے ان کھول سے خوف آتا تھا جب شاہ زین اور مماا پی اپنی ضداور انا سے نیچ آئیں

گے اور خالی ہاتھ ہوں گے، وہ کربناک لحد آکر گزرگیا تھا، شاہ زین اور دخشندہ ناز کی جنگ میں حیدر نے بھی بہت کچھ کھویا تھا، بلکہ سب کچھ کھویا تھایا یا کچھیس تھا۔

شروع شروع ميں جب شاہ زين كمر چيوژ كر كميا تفاتو أبين لكا كرشايد بي مي اس كي سازش ہوگی، دماغ اس بات کو حکیم کرنے سے قاصر تھا كدوه سب مجمع جمور كر جلا كما ب، وه تو بروقت رخشندہ ناز کو نیجا دکھانے کی باتیں کرتا تھااور پھر بوں اس طرح سب کھے چھوڑ کر چلے جانا ان کے کئے بہت عجیب تھالیکن جس طرح وہ اپنی فکست تعلیم کرے حمیا تھا، جس فلست خوردہ کیج میں اس نے ان کی سے اور اپن فکست کا اعلان کیا تھا ای طرح سے جانا کوئی سازش جیس ہوسلی می شروع شروع میں تو رخشندہ ناز نے توتس نہیں کیا تھالیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ شاہ زین کی کمی محسوس کرنے لی تھیں ،اس کے ساتھ ہونے والی طنزیہ تفتلو یادآنے لی می ، دوس کا نہ سی وحمنی کا رشتہ بی سی لیکن کھر رشتہ تو تھا، اس کے جانے کے بعد الیس احساس ہوا تھا کہ شاہ زین سے تفرت کا جذبہ بی سمی کیلن وہ بہت اہم تھااور پھر اس دن حسن نے جو پھی ماہ زین سے کہا۔وہ باب بين من يمي فاصلود ويكنا جامي مين اور جب وه این مقصد من بوری طرح کامیاب مو چلى ميس تو ده ايل اس سي يرخوش كيون يس مي پچھتا کیوں رہی تھیں، وہ شاہ زین کو جائیداد ہے بے دھل کرنا جا ہی معیں تو وہ جائیداد اور سب کی زند کول سے خود عی بے دھل ہو گیا، پر اب ندامت کے آنسو کیوں؟ دل پراتنابو جھ کیوں تھا، ٹیرس پر کھڑی رخشدہ ناز نے کمی سالس خارج

کی ایسے بیسے سائس لینے میں مشکل ہوری ہو،
مالی الان میں پودول کی کانٹ چھانٹ کررہا تھا۔
ملہ ہلہ ہلہ
دیکہ کی جارہ ہو کیا؟"حیدر شاہ زین کو
پیکنگ کرتاد کو کر بولا۔
"ہال میمینی کی طرف ہے ایک

"ہاں کمپنی کی طرف سے ایک Delgation کے ساتھ اسلام آباد جا رہا ہوں۔"

"بہت جلدی میں لگ رہے ہو؟"
"ہاں ابھی لکانا ہے۔" شاہ زین نے الماری سے دوسوٹ ٹکال کر بیک میں تقریباً معونے۔
معونے۔

"آئی ایم سوری کین جمعے خود بھی ابھی پیتہ چلا ہے۔" شاہ زین ڈریئک ٹیمل پر پڑا ضروری سامان افعات ہوئے بولا اس کی تیزی بتاری تھی کہ وہ کتنی جلدی میں ہے، حیدر، شاہ زین ہے واپس محر جانے کی بات کرنے آیا تھا لیکن فی الحال بات کرنے کا ارادہ ترک کردیا تھا۔ الحال بات کرنے کا ارادہ ترک کردیا تھا۔

کے کنارے پر طلتے ہوئے بولا۔
''ایک ہفتہ تو لگ بی جائے گا۔' شاہ زین
نے سائیڈ میل سے والث اور موبائل اٹھایا لیکن
والث نے گر گیا تھا اور جلدی کی وجہ سے یاؤں ک

تحوکرے بیڈے نیچے چلا گیا تھا۔ ''اوہو۔'' شاہ زین نے جھنجملاتے ہوئے کہااور بیڈے نیچے جمانکا ہاتھ سے نکالنا نامکن تھا۔

"" چہت پر ایک لوے کی لمبی سلاخ تو ہے۔" شاہ زین سیدها ہوتے ہوئے بولا۔ "میں لا دیتا ہوں تم باتی پیکنگ کرلو۔" حیدراٹھ کر باہر چلا گیا، شاہ زین کودائقی ہی دیر ہو

" کچھیں بس ایسے ہی طبیعت کچھ خراب شاہ زین اور مماا پی اپی فا معراب میں ایسے می طبیعت کھے خراب شاہ زین اور مماا پی اپی فا

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRAROY FOR PAKISDAN

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

بائى موكيا تماكيا كوئى مينش بي؟"

ينشن مواوروه ريليكس رين-"

"مِين ل سكتا مون؟"

خیال رے کہ ریف زیادہ باتی نہ کرے۔"

W

W

W

''جی ان کی بیرحالت بہت زیادہ مینشن کی

"البيل روم من شفث كرويا حميا بيكن

"جى!" حيدر في مال مل مر بلايا اورائه

"انكل اب كيسي طبيعت ٢ آپ كى؟" و و

"حیدر پلیز میراایک کام کروکہیں ہے بھی

"انكل دولبيل آئے گا-"حدربے بى سے

"تم جانے ہو کہ وہ کہاں ہے؟" ان کی

"جي!" حيدركوان كي اميدتو ژنا اچمامين

"میں جانتا ہوں کہ میں بہت برا ہول

"حسن کیا ہوا آپ کو؟"رخشندہ ناز کرے

بہت براکیا میں نے اس کے ساتھ ایک میں اس

ے معالی ما تک لوں گائس تم اے کھر لے آؤ۔"

"هم اني يوري كوتش كرول كا"

کرانکل کے پاس آخمیا، وہ خاموتی ہے آتھیں

ان کے یاس بیڈیر بیٹے ہوئے بولاتو انہوں نے

شاه زین کو دُهومتر لاؤ۔ " وہ حدر کا ہاتھ پکڑتے

بولا وہ شاہ زین کی ضد کو بہت اچھی طرح سے

آ محص کھول دیں۔

ہوئے التجائیا عماز میں بولے۔

آنكمول من اميدا بحرى-

مين داخل موسي-

m

لگا تھا،اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔

وجہ سے ہوتی ہے کوشش کریں کہ الہیں کم سے کم

سنعالنامشكل ہونے لگا تھا۔ " باتھ مت لگاؤ مجھے کونیں لتی میں تہاری كونى دشتر بين بتهارامر باته-" "ابيامت كبو-"شاوزين د كه سے بولا۔ " سن حق کی؟ س امانت کی بات کرتے ہوتم، یہاں کھ بھی تہارالیں ہے،اب مل سی اور کی امانت موں۔" شهربانو می کر بولی، شاہ زین کو لگا جیے ساتوں آسان اس بر آ کرے

W

W

W

S

t

C

m

"كك ..... كيا كهاتم نے؟" شاه زين كولگا جیسےاس کی ساعتوں نے محصفاط س لیا ہو۔ "تم ايا كيے كرعتى مو؟" شاه زين كوائي آواز کی کویں سے آئی محسول ہوئی۔ "بہت سے کام وقت کی مجوری ہوتے ہیں۔' شہر بالونے آنسو ہو تچھتے ہوئے خود کو کمپوز

"اورتم مجصا تظاري مليب يرايكا كريط کے تے تہاری وجہے برنائ کا جوداع جھے برنگا وه تهاري معافيال محي بين وموسكيس اس محبت كي وجہ سے میں خود کو ابا کی نظروں میں بہت چھوٹا محول كرنى مول ،اس محبت نے مجھ سے ميرامان میرااعمادسب کچھ چھین لیا ہے بخض بدنا می ہی میرا مقدر بی ہے، اگر کچھ تعوزا بہت بیا ہے تو اب اسے را کومت بناؤ اورتم مس شهر باتو براینا حق جمارے ہو، وہشمر یا نو جوتم سے محبت کرنی حی وہ تو کب کی مرکی برسول میری رسم حتاہے اور وہاں شہر بانو عی ہو کی لیکن وہ میں جے بھی تم جانة تھے، اس لئے تم واپس لوث جاؤيال تہاراکونی میں اب "شربانونے آنسو کلے میں اتارتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلیا گی، جس شربانو كوشاه زين جانا تفاوه واقعي عي لهين جيس

"شهر بانو!" اینا نام من کرشهر بانو پیچیے مڑی اور پھر جسے پھر کی ہو گئی ہو، شاہ زین اس کے بالكل سامنے كمرا تمايہ خواب تمايا حقيقت اسے سجومبيل آرما تما كتنع على لمح حقيقت كوخواب مجھتے ہوئے بیت کئے تھے، جب آ تھول کولفین ہو گیا کہ بیکوئی خواب جیس حقیقت ہے تو آتھوں من ملين ياني تيرنے لگا۔

"شهر بانو!" شاه زين بے چيني سے بولا۔ "بہت برے ہوتم۔" شمر بالونے روتے

"بال جانتا بول-" "لين تم اليمي مونا بليز مجھے معاف كر

" بہت د کھ دیے ہیں تم نے مجھے اب معالی ما نتنے آ کے ہومیری معافی کی بھلامہیں کون ضرورت يزيق جاؤوا <del>ب</del>س لوث جاؤ\_''

" كيے لوث جاؤل تمہارے بغير ميں لوثوں کا میں انگل سے بھی معافی ما تک لوں گا۔ "معانی مانکنا اور دینا کیا اتنا آسان ہے

بتنائم مجهدب بواور مرتمارى شرمندك كزرك وتت كووالي جيس لاعلى اب وكحد بدل جيس سكا-" " میں مہیں تہارے یاس ائی امانت چھوڑ كياتا-"شاهزين في جمات مو ع بولا-

"انكل كى سارى شرائط يورى كردى بيل خود کماتا مون تمهاری ضروریات با آسانی بوری کر سكا مول ،ايخ لى برے كولانے كا كما تعاانبول نے تو دہ بھی لے آؤں گا،شہر بالوسب چھ تھک

" كير جي تحيك مبيل مو كااب بھي بھي بچھ فیکے جیں ہوسکتا۔" شہر یا تو میٹ عی بردی تھی ایک لا وا تھا جو ہا ہرآیا تھا،شاہ زین کے لئے اسے

بالكل اكبلا بور مور با تما تائم ياس كرنے كے لئے تی وی آن کیا کیلن جلد عی بند کر دیا، وقت كزارنے كے لئے وہ يونى مول سے باہر آ كيا

"كدهر جانا ہے؟" فيكسى والے تے مرد سےاسے دیکھتے ہوئے کہا۔

"تم چلو ش بتا تا مول-" شاه زين خود بحي میں جاتا تھا کہ اس نے کدم جاتا ہے وہ آ بوریت کو بھانے کے لئے یہ تمایا برآ گیا۔ "ايماكرو ماركله الزك طرف في جلور" شاہ زین پھے سوتے بولاتو ڈرائورنے ہال

بعيماس كانظربس يوائث يركمز إايك چرے برنظر بڑی ایک محے کے برادوی مے یں وہ اسے پھان چکا تھا، ای کی طاش میں تو ہر وتت اس كانظرين بعطتي رئتي تعيس، ووشهر بانوعي

" گاڑی روکو۔"شاہ زین کے بوں اجا تک بنگای حالت میں بولنے بر ڈرائیور ڈرسا میا اور فورا ہے بریک بریاؤں رکودیا، لیسی ایک جھلے نے رک کی، شاہ زین جلدی سے باہر لکا جمی يواعث يربس آكرركى اوروه اس يس سوار موكى، شاہ زین کی طرف بھا گالیلن سوار یوں کے سوار ہونے کے بعد بس آگے بوھ ٹی می، شاہ زین جلدی ہے ہماک کریکسی کی طرف آیا۔ "اس س كوفالوكرو"

ورائیور نے لیسی بس کے پیچے لگا دی، جب شربانوائے ساب برائری تو شاہ زین نے لیسی رکوانی والٹ سے مختے بغیر سو کے چند توٹ نکال کر ڈرائیورکو تھائے اور شہر بالو کے پیھے

ری می اس نے جیزی میں بیک کی زب بند کی اور فریش ہونے کے لئے باتھ روم میں چلا گیا، حدرجیت برچلا آیا، سلاخ افعا کروالی مزنے لكاجبات ساتهوالي حيت يروى جرونظر آياء ووطلع يطير رعك كالميض اورسفيد شلوار من البوس می، دحوب کی وجدے اس کا چرو تمتمار ہا تھا،اس نے بالوں کو لیمر کی مدد سے کردن سے پھاو برقید كرركها تما جبددوية كو كلي من دال كريكي ہے کرہ لگائی ہوئی می اور تو کری سے د علے ہوئے كيزے نكال كر ار ير محيلا رى مى، كينے كى بوندس چرے براس مذی کی ماند بہدری میں، حیدرنظریں بٹانا بحول کمیا تھا، ماہم نے سارے كيڑے دحوب ميں كھيلاكر پسينه صاف كيا اور پرجیت رایک طرف لی ٹونی سے منہ پریائی كے جھنے ارے، بيھے والے كمر مل امرودك درخت پر جمک کرایک کیاام ودتو ژااور پراے دحوكهاني مونى خالى توكرى الفائ سيرهيال اتر ئی، حیدر سالس رو کے لسی محرکے ذیر اثر آخری جھك تك اے و كھتا رہا تھا، اے و كھتے عى اے اینا آپ بہت ہے بس لگا، ای عی نظروں يراختياريس ربتا تحااوروه اس عظري بثاني میں یری طرح ناکام رہتا تھا، وہ نظرول سے او بھل ہوئی تو حیدرائی اس بے وقوئی برمسراویا اور پیندماف کرتے ہوئے نیجار حما،بداسے ائی بے وقونی عی لئی تھی ، لیکن اختیار سے بالکل

W

W

Ш

a

K

5

O

S

O

m

باہر، بد مبت می یا بے وقوئی جو بھی تھا، لیکن اسے و بلمناات سوچنا ایما لک تمار

مِنْك الْمِنْدُ كرنے كے بعدوہ والى مول آ ميا تها، الجي اورجي كهم معروفيات تمين جن كي وجہ سے وہ اکلے دو دن تک يہيں تھا، كمرے من

عنا (123) جولانى *2014* 

ن، ساید وقت می دهول میں جیس هوی می مثاہ زین نے دمندلائی ہوئی تظروں سے اسے خود سے دور جاتے دیکھا۔

\*\*\*

W

W

W

m

شمریا نو کو کھونے کی اذبت کم نہیں تھی پہلے امید تھی کہ شاید وہ بھی اے ال جائے، لیکن نہ ملنے اور کھونے کے در میان بہت قرق ہوتا ہے، اس کاول کردیا تھا کہ ہر چر کوتیاہ یم یاد کردے، الياكسي موسكاب كمشمر بانويركى اوركاحل موده تو صرف اس کی می بی بات اس کا نادان دل مانے سے انکاری تھا۔

"ایبالبیں ہوسکتا میں ایبا ہر گزنہیں ہونے دوں گا۔"اس نے دل عی دل میں ارادہ کیا، لیکن سب کیے ہیں ہونے دے گاوہ کھیل جانا تھا، اس نے جیب سے موبائل نکالا اور حیدر کا تمبر ڈائل کیا اور پھر حیدر کوساری بات بتا دی۔

"تم يريشان نه مو من ملى بيقلائث س اسلام آباد پنجیا مول-" اور چر حیدر طیب کو اطلاع دے کر افلی سے اسلام آباد شاہ زین کے ياس في كياتها\_

"زین بہتر تو یمی ہے کہ انکل سے معافی

" آئی ایم شیورانکل حسن مان جا تیں مجے منصرف مان جا تيس مح بلكه شربانو كابا كوقائل مجمى كريس عيم بلكميس من خوداتك سے بات كرتا مول-"حيدر في جيب سيموبال تكالا "نو ..... وے Never \_" شاه زین نے

حيدركم باته مصموبائل لاليار ''شاه زين پليز جڪ جاؤ، واپس چلوسب تہارای انظار کردے ہیں۔"

" كونى اورطريقة تبيل بي كيا ايماتبيل مو

'' تمہارا د ماغ تو خراب بیں ہو گیا اس کے جينے کی کوئی وجہ تو جھوڑ دو پہلے تی وہ کانی تیت چکا جگی ہے۔"حیدراس کی بات کا مع ہوئے گئ سے بولا تو شاہ زین نے شرمند کی سے سر جھکا لیا۔ " كُمُرتم عَى مَنَادُ مِن كِيا كُرول مِن الح أتلمول سے مب محوالیے ہوتاجیں و کھ سکتا۔ م کھی کھول کے تو قف کے بعد شاہ زین بے بی

"مارے ہوتے ہوئے منش کس بات کی ے؟" طیب اعدر داخل ہوا، پر وقیسر صاحب اور طاہرہ آئی جی ساتھ تھے۔

" آپ اس وقت بهال-" شاه زین اور حیدر کی جمرائی برنتنوں نظام کرائے تھے۔ "يرخودار تمهارارشة لے كرہم جائيں كے ہم بھی تو تمہارے بوے ہیں تا۔" پروفیس صاحب نے مسرا کر کہاتو شاہ زین خوتی سے ان ك ي الديار

"لکین کیاوہ مان جا تیں گے؟" " كوشش كرنے ميں تو كوئي حرج ليس اكر اس طرح باتھ پھیلانے سے خوشیاں ال جا میں تو مودا كمائے كالبيل-"

"اور اگر نہ مائیں تو؟" شاہ زین کے فدشات ائي جكه يرتف

"تو چرالله كوئى اور راسته دكها دے كا" طاہرہ آنٹی نے سل دی شاہ زین پیکا سامسرایا۔ "وي اكر بم ال طرح سے رشتہ لے كر مي توسوفيمد جانسزين كدا نكارى موكاكل رسم حتاہے۔" طیب سنجید کی سے بولا۔

"لو؟" حيدرسواليداعداز من بولا-"" تو يد كد مرك ذ بن عن ايك بان ب

بس کے ذریعے ہم اگر سو فیصد تک نہیں تو پچھتر نمد تک ضرور کامیاب موسکتے ہیں اور جب ہم اجهز فيصد تك كامياب موجا ميس محية سجيس جين فيصد كامياني مي ل كي-"

"كيا مطلب؟" پروفيسر ماحب مجهونه بھے ہوئے بولے تو طیب نے سب کوایے زئن میں چلنے والے منصوبے سے آگاہ کیا اور ے مصنوبے کے مطابق حیدر اور طیب پروفیسر ماحب اور طاہرہ آئی کے ہمراہ شہریا تو کے کمر رشنه ما نکنے بھی کئے تھے۔

" بنن آب به چه مجما تین به دو دلول کی فرق بود زند كول كامعالمها "ليكن ينهارى عزت كامعالمهي"

"شربالوجيےآپ كى بينى ب ويے ي ماری بی ہے ہم اسے عزت سے بیاہ کر لے

"بس جو كهنا تفاكمه يكاب آب يهال ے جا مکتے ہیں۔"شمر بانو کے اباسخت کیج میں

"لین انکل آب ایا کیے کر سکتے ہیں شاہ زین اور شربانو ایک دوسرے کو پند کرتے ال-"حيد في الكرامال-

"نام مت لو ميري بين كا كول تم لوگ اماری خوشیوں کے سیمے بر کئے ہو۔" طیب نے کڑی کی طرف دیکھا اور پھر ہے لیمی سے ن**کاہ** حیدر پر ڈالی،نظروں کا تیادلہ ہوتے ہی حیدر نے می مایوی کا اظمار کیا۔

"شاه زين احجاسلجها موالڙ کا بيعليم يافته ب اثااللہ سے برسرروز گار بھی ہے آپ کی بیتی لوخوش رکھے گا۔'' پرونیسر صاحب نے طبیب اور حیررکو مایوس ہوتے دیکھا تو قائل کرنے کو آھے

"آب سب كومجه كول جيل آرما آج شربانو کی رسم حتا ہے، جوآپ کررہے ہیں وہ عرت دارلوكول كاشيواليس بي-"شربانوكي والدويوليل\_

W

W

W

C

"تم امرزادے ہارے میچیے کوں بر مج ہو۔"شھر یا تو کی والدہ ہے بی سے بولیں۔ " ہمارے ہال بے رواج میں ہے کہ کمر آئے مہمان کو بے عزت کرکے نکالا جائے بہتر یمی ہے کہآپ یہاں سے چلے جا تیں۔"شھر ہاتو كالإن تحتى ليج من كهااي جياب بات كرنا ناممكن إورمنددوسري جانب موزليا " آب كوسجه كول جيل آربا شهربانواس

شادی سے راضی میں ہے، وہ شاہ زین کوہی پیند كرنى ب وولسى اوركوخوش ميس ركوسكتى-" طيب ک نظریں باہر کیٹ یر بی جی ہوئی میں جسے بی كيث كملا اس كى آتكمول من چك در آنى اس نے حیدر کا ہاتھ تھا اتواس نے بھی باہر کی جانب

"آپ شاید بحول رہے ہیں کہ پہلے جی ایک بارشاہ زین اور میں کی نہ کی طرح سے شمر ہا نو کا حوالہ رہ میکے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آب نے بیاصلیت لڑکے والوں سے جمیاتی ہو کی،آب شجر بالو کے ساتھ زیردی کرکے دومین تین انسانوں کی زعر کول سے میل رہے ہیں، لڑکے کے خائدان کو بھی اعربیرے میں رکھا ہوا ے بیدموکہے۔"حیدر بول رہاتھا۔

"بہت فوب بہت فوب اٹی بین کے عيبول يريرده وال كر جارے مرتفويے يلے تنے۔'' ایک پینیٹھ سالہ فورت اغدر داخل ہوتی ساتھ ایک نوجوان لڑ کی بھی تھی دونوں نے کامدار

مند ( 125 ) مولای 2014 مند

عصر (124) جولاى 2014

ریتی سوٹ مین رکھے تھے۔ "آپ يهال اس وقت-" شهر بانوكي والده اور والدكے يكدم باتھ باؤل چولنے لكے " بان جاری قسمت الچی تھی جواس وقت آ

> مے ورنہ ید جیس آب س کرداری بنی کومیرے منے کے محلے ڈالنے چلے تھے۔" "اييا مت لهيل ميري بني اليي ليل بير ب شہر ہا نو کے والد کی آ واز درد سے بھرا گئی جبکہ والدہ کی تو جیے لی نے آواز بی سلب کر کی ہو، حیدز نے خود کومضوط رکھنے کی بحر پور کوشش کی۔ "جیسی بھی ہے ہمیں ہیں جاری طرف سے پرشتہ حم مجھیں۔"

W

W

W

ρ

m

"آپ ایسا کیے کرسکتی ہیں میری بات تو " كياسنون الله كالأكه لا كالشكر ب شرافت

كابه يول يبلي بي كل حميا-" د دبس جو بولنا تما آپ بول چلیں وہ رہا ہاہر

کا راستہ'' طیب نے لوہا کرم دیکھا تو چوٹ

"ائے ہائے میاڑ کا کون ہے کیما بدمیز اور بد

"آب سے تو کم على بدلحاظ مول ـ" طيب جواباً بولا، يرونيسر صاحب كوطيب كالراكا اعداز یر ہمی آئی لیکن صورتحال کی نزاکت کو بچھتے ہوئے اللي كوكنشرول كرم كئے تھے، ان دوخوا تين نے ان کا کام اور بھی آسان کرویا تھا، طیب اور حیدر نے يہلے لڑے کے خاندان کا بيت كروايا تھا، ان كے شادی کے معمولات کی خبر کیسے کی تھی ہے وہی جانتے تھے اور پھرعین اس وقت وہ شھر یا نو کے گھر رشتہ کے کرآئے تھے جب الرکے والوں کے آئے

کاارادہ تھا،لیکن اس سے پہلے وہ نامعلوم تمبر ہے لڑ کے والے کے واول میں شک کا ج ہو آئے تنصى طريقه غلط ضرور تعاليكن مقصد هركز غلطتيين تما، وه دونول خواتين بزبراتي موني باهر كل

"الكل الي لوكول كے ہاتھ ميں بيني ديے ہے بہتر ہے کہ انسان ساری عمر بھی کو اپنے کو یں بی بھا کرر کھے۔"حیدرنے بھی وار کیا۔ "اور ساری عمر بٹی کو گھر میں بٹھانے ہے

بہتر نے کہ اٹی اتی معصوم اور بیاری بین کا باتھ شاہ زین جیسے محبت کرنے والے انسان کے ہاتھ م دے دیا جائے۔ ' طاہرہ آنٹی نے بات آگے برحائی، شہریا تو کے والد کری برو مے سے گئے، ان کی آ تھیں آنبوؤں سے بحرکتیں تھیں جیکہ والده سكتے كى حالت من كم مم بيتى تحين، دوسرى بارالیا ہوا تھا کہان کی بنی کے یا کدامن پر پھی

" بمائی ماحب شرکریں اللہ نے پہلے تی بحالیا، شاہ زین کارشتہ اب بھی اپنی جکہ ہے، ہم شہر ہا تو کو اٹی بیٹی بی بنا کر لے جا تیں گے۔ بروقیسر صاحب سیمی اور مدردی سے بول شربانو کے والد نے سائس اعد می کرآنسو عا جاہے اور کری سے اٹھ کر دروازے کی طرف بوعے اور کرے میں موجود افراد کومو کر ایک نظر

"زاہرہ البیل کبو کہ کل برات لے کرا جا عیں۔' انہوں نے درد بحری آواز میں کہا اور این آنبو ہو تھے ہوئے کرے سے باہرالل محے، کوری کے ساتھ کھڑی شہر باتو ابا کو کمرے سے باہر نکلتے ویکھا، وہ ساری کفتگوس چکی محل اسے مجھ بیل آ رہا تھا کہ اے عزت کی تھی یا پھر

ایک بار ذکیل ورسوا ہوئی تھی ، خدا کے سامنے شکر رے یا حکوہ، آنسوروائی کے ساتھ اس کے گالوں ير بهدرے تے جبكداس كے ساتھ والے كرے من موجود افراد كے ليوں يرخوشي بري مسكرابث دور كي مى \_

شادی کی جوبھی تیاریاں کی کئیں تھیں ای مخفرے وقت میں کی لئیں تھیں۔

" بمانی ساحب بجوں کی مہلی خوش ہے ہم ساری رسیس ادا کریں گے۔" طاہرہ آئی نے شربانو كسرير بارس باته بيرت موع كما تا، نوراً سے مبتدی کا جوڑا لا کرمبندی کی رسم ادا کی گئی تھی، جبکہ شادی والے دن شہر باتو اور شاہ زین کے مراہ بوتک سے دولہا اور دلمن کا چوڑا خريدا كيا تفاه تكاح كي تقريب شام من كي كي مي، کونکہ دن کے وقت شاہ زین کو منروری میننگز ائینڈ کرنی میں رحمتی تو کر دی گئی می کیکن و کیے ك رسم في الحال التوى كردى كي تحى\_

" مجھے اہمی تک یقین جیس آ رہا ہے کہ عاری شادی ہو چی ہے اور وہ بھی احد ڈرامائی

"بال ليكن الياعى موا ب\_" شربانو - Ve = 10 - Ve Je U-"جانتى موريسب حيدداورطيب كى عيم مى،

المول نے جان بوجھ کرالی چونیشن کری ایث ک می کہاڑ کے والوں کورشتہ تو ڈما ی بڑا۔" "كيا مطلب؟" شهربالوكي أعمين جرت

"تقرير سے جين كر لايا مول مهيں -" شاه ئے کن مسکرا کر بولا۔

" يى يىس تىماراكوئى كال تىس سىدىدى ذبانت إور تقدر كويني مت كرو تقدر من ايا ہونائ لکما تھاہم نے ایسے می ملتا تھا۔" "بال تعیک کهری موکدا کریس تقدیرے م کھر چھین سکتا تو اپنی ماما کو چھین لیتا یا یا سے اتنا دور نہ ہوتا۔" شاہ زین سجیدگی سے بولا اور پھر يميكا سامتكرايار

W

W

W

C

"ويديم حيدر كي ذبانت كي قائل مو كي مو میری محبت کی طاقت پر یقین جیس آیا تمہیں۔'' "حيدر كى ذبانت كى قائل من اب سے مملل بہت مہلے سے مول اور تم مجھے كتا ائي محبت كا قال كرت مويدتم يرفيدو كرا ب-"شاه زین نے شہربانو کی آنکمول میں جمالکا تو وہ نظرين جمكا كئ-

"لکین تم آئدہ بھی اییانہیں کرو گے۔" شهربانو چندلمحول تك الخي منتشر سانسوں كومتوازن ارنے کے بعد یولی۔

"كيمانين كرول كا؟" "اب يول بحي چيور كرتيل جاد ك\_" شربالوحظى سے بولى۔

" بھی جیں کروں گا اگر ایبا سوچوں بھی تو كنهار كبلاؤل-" شاه زين في كانول كو باتھ لكاتے ہوئے كيا تو شهربانو دهيما سامسراني، عامے جانے کا حساس بہت دفریب تھا۔ "بم كرك تك يجيل ك؟"

"انشا الله ایک محفظ تک" شربالو کے پوچنے ہرشاہ زین نے بتایا، شاہ زین نے شہر ہا تو کا ہاتھ اینے ہاتھ میں لے لیا، کچھ موسم حسین تھا اورمن بيندجم سنرك موجودكي سنركواورجمي تحسين

2014 جولتي 2014

المامة (126) جولاني 2014 المامة (126) جولاني 2014

حيدرسيني برگانے كى دھن بجاتا ہوا لاؤن؟
شى داخل ہوا، انگل اے سامنے لاؤن؟ شى تى
بينے لل گئے تھے، وہ اس وقت شاہ زين كى طرف
ہے تى واپس لوٹا تھا، اس وقت بہت خوش تھا،
لا كر سلام كا جواب ديا، سلام كے بعد حيدر نے
اگر بينے گيا وہ جانا تھا كہ انگل نے پكارنے ہے اس
روك ليا، حيدران كے سامنے والے صوفے پرآ
کر بينے گيا وہ جانا تھا كہ انگل اس سے كيا سوال
وہ خاموش تى رہے تھے ایسے جيسے ہولئے كے
لو الفاظ ڈھوٹر رہے ہول۔
لئے الفاظ ڈھوٹر رہے ہول۔

W

W

W

0

m

"شاہ زین کی طرف سے آ رہے ہو؟" وہ
کانی دیر کی خاموثی کے بعد بولے تھے۔
"جی اِ" حیدر نے مختصر جواب دیا۔
"اس سے کہونا کہ واپس آ جائے۔" وہ بے
د

بی ہے ہولے۔ "انکل ایکچو تیلی میری اس سے ابھی تک اس موضوع پر ہات نہیں ہوسکی موقع عی نہیں ل سکا۔"

"انگل شاہ زین نے شادی کر لی ہے۔" حیدر کچھ دیر کے وقفے کے بعد بولا۔ خشی غمی افسوس کھتا اوا کتنے کی تاثر اس

یرر بوری کرے ہے۔ اس کے جارات خوتی ، نم ، افسوس پچھٹاوا کتنے بی تاثرات تھے جو ایک ساتھ حیدر نے ان کے چیرے پر بھرتے دیکھے تھے۔

"کس کے ساتھ اس کے ساتھ جے وہ پیند کرنا تھا؟"

''جی!'' حیدرنے ہاں میں سربلا دیا۔ '' کیے؟ میرا مطلب ہے کہ....'' انگل کو پچے بچونیس آرہا تھا کہ کیا کیے پوچھنا جا ہے ہیں تواتی بات ادھوری ہی چھوڑ دی۔

المن التحصاور بیار کرنے والے بیں اور پھر جو جگر بہت التحصاور بیار کرنے والے بیں اور پھر جو جگر خالی ہو جائے وہاں کوئی نہ کوئی دوسرا ضرور آتا ہے۔ "حیدر کی بات پر انہوں نے سر جھکالیا۔ المی میں خود اسے معالی کو جھنے اس کا ایڈرلیس دو میں خود اسے معالی کوشاہ الوں گا۔" انگل کے بوچھنے پر حیدر نے انگل کوشاہ زین کا پہ بتادیا۔ ہے ہیں کا

الملام عليم!" حيد خوشكوار ليج على الماد الماد على الماد الماد الماد على الماد الماد

"وعلیم السلام!" شهر یا تونے کچن کی سیلی ماف کرتے ہوئے جواب دیا۔ "" میں کی اشارزین نیا تری جمعیں

"ارے بہر کیا شاہ زین نے آتے جی مہیں کام پر نگا دیا۔" حیدر کے کہنے پرشھر یا نو مسلملا کر ہنی۔ دن در در در در

"ارے میں الی بات میں ہے میں خودی قارغ رہنے ہے تک آئی ہوں۔" "بائے دا وے بیشاہ زین کدھر ہے نظر نہیں آرہا۔" حیدر نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے یو چھا۔ "آفس میا ہواہے۔"

"واف اتن جلدی میرا تو خیال تما کدوه چینی پر ہوگا۔" حیدر جمرائی ہے بولا تو شہرالا مسکرائی ہاتھ دھوکرتو لیے ہے مساف کیے۔
"ہاں لیکن ہمارا بلان کچھ اور ہے، چاہے پو گے۔" شہر ہاتو فرت کی طرف مڑتے ہوئے ہوئے۔
بوگے۔" شہر ہاتو فرت کی طرف مڑتے ہوئے۔
بوگے۔

" میں میکو فیک لول گا۔" حیدرسلیب کا گئے۔ میں میکو فیک لول گا۔" حیدرسلیب کا گئے۔ کی میں جیکہ شہر بالو نے فرت ہے آم نکا لے۔
" شاہ زین کہ رہاتھا کہ میں چھے دن انتظام کر لوں چر جب سیری لیے گئے آگے۔ کا کہ اول چر جب سیری لیے گئے آتا ایک ہفتے گا

چینی لے گا پرہم مری چلیں کے لیکن اس سے
پہلے چھوٹی می تقریب کرنا چاہتا ہے جس میں
سب محلے والوں کو انوائٹ کرنا چاہتا ہے۔''
داؤ That,s very good۔'' حیدر
نے خوشد لی سے کہا اور فریخ سے دودھ کا جگ
نکالا اور دودھ بلینڈر میں ڈالا تیمی درواز و کھلنے کی

"گڈ ایونگ۔" شہر ہا تو نے مسکرا کر کہا تو ٹاہ زین نے بھی جواہا مسکرا کر کہا۔ "نید کیا دروازہ کھلا ہوا تھا جب اکیلی ہوتی

یہ کیا دروازہ مطلا ہوا تھا جب آپی ہوئی ہوتو دروازہ بند رکھا کرو۔''شاہ زین پیار بحری ناراضگی سے بولا۔ ''میں اسکی نیس تھی۔''

"میری باد ساتھ ساتھ تھی۔" شاہ زین دمینک ہوتے ہوئے بولا اور شہر بالوکو بازوے پڑکراپے ساتھ صوفے پر بٹھالیا۔

"آہم ..... آہم -" حدد نے پین کے دروازے میں کھڑے آم کی تعظی جوستے ہوئے گا صاف کیا تو شاہ زین نے مر کر پین کی طرف دیکھا، حیدر نے مسکراتے ہوئے آگھیں بندگی نیسے کہ رہا ہوکہ میں نے پی تین ویکھا اور پیر دالیں کی میں آگیا اور بلینڈر آن کیا، شور مارے گھر میں کھیا گیا تھا۔

'' کھانا لاؤل؟'' شہر یا تو نے فائل کیس نُفاتے ہوئے یو چھا، شاہ زین اپنے سر پر ہاتھ چیر کررہ گیا۔ ''نہیں ابھی موڈنیس ہے میں فریش ہو کر

واقف تفالیکن پر بھی یقین ساتھا کہ شاہ زین اس کی بات بیس ٹالےگا۔ کہ بلتہ بلت

آتا ہوں کھ بلکا مملکا کھانے کو ب او وہ لے

آؤ۔" شاوزین نے ٹائی کی ناٹ ڈمیلی کی فریش

ہونے چلا کیا، جب شہر یا تو چن میں واپس لوئی تو

حيدرفيك بناچكا تمااورائ كلاسول من وال ربا

دولو كولى حرج بحى بيس ب

مكراكر شكريداداكيار

" شكريد كي ضرورت بيس بيكن اكراداكر

"شكريد" حيد كے كنے يرشم بالونے

"تم يه جا كرايخ شومرك Serve كرواور

جنت كماؤ تمكا بارالونا بي-"حيدر فيك كلاس

من ڈالاتو شہر بالوسکراکر کن سے باہرتکل کئے۔

\*\*

ٹور برمری چلے گئے تھے،اس نے مری جانے کا

س کری شاہ زین سے بات کرنے کا ارادہ ملتوی

كرديا تماءاس كامتعدشاه زين كويريشان كرنابر

كرميس تما، وه اس كى يريشانيوں كوحتم كرنا جا بتا

تماسوان کی والیس کا انظار کرے گا، انگل اور مما

دن مي كنني عي بارآ عمول عي آعمول مي اس

ے بوجمع رہے تھے اور وہ نظریں جرا جاتا تھا

اب تووه كوشش كرنا تما كمانكل سے اس كا سامنا

م سے کم ہو، جب سے آئیں شاہ زین کے

ٹھکانے کا پہتہ چلا تھا وہ اور بھی بے چین رہنے

لكے تھے، انكل كى آتھوں ميں بيشرمندكى وكيركر

اسے شرمندگی می ہونے لگتی اور وہ ہر بارخود سے

وعدہ کرتا کہ جیسے بھی ہووہ شاہ زین کووالیں لے

بی آئے گا، وہ شاہ زین کی ضد سے المجی طرح

شاہ زین اورشمر ہا توایک ہفتے کے لئے مری

W

W

W

C

20/2 -12-0

حندا (128) جولای 20/4

"كيسي ياتي كرت مو يحيط ويره مال میں ایما کوئی دن جیس کرراجی ون میں نے مهمیں اور یا یا کو یا دہیں کیا ہو۔" "رخشندہ ناز کوئیں کرتے کیا؟" حیدر کے يوجيخ كا عداز الياتما كهشاه زين تظري جراكيا، اس كى أعمول على المحرير بهت واسح مى\_ " کیاتم مما کومعاف نبی*ں کر سکتے*؟" حیدر ب بی سے بولا۔ "حيدرتم كيى باتي كرت بوانبول نے مراته ساته والمحفظ المين كيا الريس ان كى جكہ ہوتا تو شايد يى كرتا اور پر من نے كون سا ان کورت برحانی ب،اگریایاتی اتماری مما نے بھے نفرت میں کھے کہا تو میں نے بھی تو بمیشہ نفرت ہے بی بات کی می تو پھر بھلا میں اس قابل کہاں کہ کسی کو معاف کرسکوں میں تو بہت چھوٹا مول معافى دين كا كبهر مجمع افي عى نظرول ين مزيد چونانه كرو-" "فرم كي كه عنة اوكم مب كالخير خوش ہو، تم الیل شہر مانو کے ساتھ خوش میں رہ سكتے بشہر بانوانكل كى كى كو يورانبيں كرسكتى بشهر بانو

W

W

W

ميرالهم البدل توخيس موعلى نا، كيا ايها ہے؟" "جانا ہوں کہ بیکیاں جومرے اعدرہ كى بين شايداب بحى بحى يورى شهول كين اب مجھے یہ کمیاں راس آگئ ہیں میں خوش رہنے کی کوشش ضرور کرتا ہوں اس کھر کے ایک ایک کونے میں میرے خواب سے میں میں شربانو كے ساتھ ايك مل زعرى كرارنے كى كوفش مغرور کرتا ہوں میں واپس بھی بھی اس کھر میں لوٹ کر "زين تم آنے والے كل كے بارے مل کھی ہوئے الی اس کرے لکتے ہوئے

"م خودکوب باور کردانے کی کوشش کررہے ہو کہ تم خوش ہو۔" حیدر کا حقیقت اس کے سامنے رکھی تو وہ نظریں جرا گیا، دونوں کے درمیان گهری خاموش جها گئی،شاه زین این دل کو بی سمجھا تارہا کہوہ خوش ہادر حیدراس کے چرے کے بدلتے تاڑات بڑھنے کی آدمی ادهوري كوشش كرنا ربا-"زين تم نے جنگ باري نيس بے جيت لي ہے واپس چکومما اور انگل تمہارا انظار کررے ہیں وه دونول جمك كئ بيل تم بحى ضد چهور دو-"حيدرتم بحى اسے ميرى مندى بجھتے ہو؟" شاہ زین دکھ سے بولا اے اقسوس ہوا تھا کہ حیدر بھی اس کے بارے میں ایسا سوچھا تھا جیساجسب " حبيل الي بات بيل بيكن وه باب بين کھ بھی کہ سکتے ہیں۔"حیدرنے دلیل دی۔ "كاش كدوه باب بن كركت ، اكروه باب بن كر كتية تو من اف تك بيل كرتا-" "أف تو من نے اب بھی تیں کی بس فاموتی سے مرچھوڑ دیا۔ "منبط کی وجہ سے اس ك آ تميس لال موري مين، بدوكر جب مي آتا ال كے جسم ميں سوئياں ي جينے لکتي تھيں، اينے باب کے کم محے نفرت اور حقارت بحرے الفاظ ال ككانول من كونخ لكته تعيد "زین ایک بات بناؤ کیا میں تہیں بھی <u>یا</u>د

كرريا تفا اور حيدر كے ساتھ كاڑى ميں آكر بين " مجھے تم سے ایک ضروری بات کرفی ب "حدد نے گاڑی سے لکتے ہوئے کما تو شاہ زین جی گاڑی سے باہر لکلا اور حیدر کے ساتھ جِهَا موا كاني شاب كا عرد واقل موا\_ " دوک کانی۔" حیدرنے ویٹر کواشارے ے بلایا اور دو کے کافی لانے کو کہا۔ "الى كيامرورى بات مى؟" ''زین تم واپس آ جاؤ وه کمر آج مجی تمہار**ا** ہے۔"حیدر کھردر کی خاموتی کے بعد بولا۔ "ايالبس موسكاييامكن إ-" " کچریمی نامکن تیں ہے شاہ زین اس کم یں کھیجی ونیالیں رہا جیہاتم چھوڑ کرآئے تے، ان قیکٹ مما بھی ولی تہیں رہی ہیں، انگل اورممانے بی مجھے مہیں واپس لانے کو کہا ہے۔ "اب کوں کہ رہے ہیں ایک بار مجھائی نظرول سے کرایا ہے، اب کول بلول پر بھانا واح بن بدى مشكل سے من نے ان كے بغير جینا سکما ہے لین سکولیا ہے، اب بار بار ذکیل ہونے کی سکت جیل ہے جھ میں۔" " شكريد" حيدرنے كافى مروكرتے ويش

ے کہا، ویڑ کائی مروکرنے کے بعد جاچکا تھا۔ "بلذريشركا ببليى الك كومسله تمااب ان کی شوکر بھی اکثر ہائی رہتی ہے اور تم بھی جائے ہوکہ بیسب تہارے جانے کی وجہ سے ہے۔ حیدر کے کہنے برشاہ زین جب می رہالیکن ای کے چرے کی اضطرائی کیفیت حیدر سے چمی کی

"تم اعدے فول الل ہو۔" "میں خوش ہول۔" شاہ زین نے خوش

ہوئے تین دن ہو کے تے اس کے پاس کوئی مفوس بهانه محی میس تھا۔ "اب لو آگيا بول تا-" "تم بتاؤشر بالوكيس ہے؟" "اس کی طبیعت کھ تھیک میں آب و ہوا مینیج ہونے کی وجہ سے زکام اور بخار ہو کیا۔" "او ..... او تم نے مجھے پہلے کول میں تایا۔ "حدر بریثالی سے بولا۔ "جيس يريشاني كى بات ميس ب واكثركو چیک کروایا ہے کہ رہا تھا موکی تبدیلی کی وجہ سے میڈین لےرا سے۔" "ابحى توبالكل اكلى موكى-"

W

W

W

S

m

"جيس اللي توجيس بي من نے كال كى محی ماہم بھی اس کے یاس ہے۔"شاوزین فائل - 12 / 2 ne - 1/2 lell -"کڈے" اہم کانتے ی حدد کے چرے یہ

الك رنگ آ كركزد كيار "ما يا اور تهاري مماكيسي بن؟"

"رخشندہ ناز نہیں کہو ہے؟" حیدر نے شاہ زین کے چرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو شاہ زین تھیے سے مسرادیا۔

بے وقوف تھا نفرت میں کیا طا؟ اب آو سب کھ بدل کیا ہے۔"

"اجِها كب تك فارغ موجادُ كرآ فس تائم تو کب کاحتم ہو چکا ہے۔''

"بال مين بحى بس جانے عى والا تقا\_" شاه زین نے قاتل دراز میں رضی اور دراز کولاک لگایاء ر بوالونك جيئر كے يحصے الكا مواكوث اتاركر بہا توحیدہ می اٹھ کھڑا ہوا، شاہ زین نے آفس کے ڈرائیورکومنع کیا جو گاڑی شارٹ کیے ای کا انظار

حنا (130) مولاني 2014

كيس آيا ، مح ناشترك موئ جم جات موك

واكرت موئ وي الحري في كرت موك."

حیدرنے شاہ زین کی طرف دیکھتے ہوئے ہو جما۔

" مِن تو بہت كرتا تھا۔" حيدرنے اعتراف

تحيير (131) جولاني *2014* 

اورایک مح کے لئے جم ساکیا۔ "حيدر بينا كيا موا؟" رخشده ناز حيدركي طرف مزیں اوراہے بازوے بلاکر اٹھانے کی

" يهال فيح كول موت موت موادير بيد برليو-"رختنده نازيريثانى سے بولس\_ "سویالیس تماسونے کی کوشش کررہا تھا۔" حیدر نے آ تھول سے بازو بٹایا اس کی آ تھیں الال مورى ميس\_

"آب كوشايد علم نيس جمع اور بيدر يندر میں آنی سین فیے سوتا ہول اور جب سے شاہ زین اس کرے کیا ہے یہاں بھی جین آئی۔" رخشدہ ناز کوایک کھے کولگا جیسے کسی نے ان کی جان نکال ل مو، حدر کا اتا اجبی لجد آج سے ملے بھی تبیں ہوا تھا، جب وہ رخشدہ ناز سے بہت زیادہ ناراض ہوتا تھا تب بھی احد اجبی کچے میں بات میں کرتا تھا، حدرتے اٹھ کر باہر جانا جا ہالیکن رخشندہ نازنے اے ہازو ہے پکڑ کر

"ايا كول كمدرب بو؟" "اس لئے کہ رہا ہوں کہ مجھے اپنی اوقات میں رہ کرسکون ملاہے، آپ کے اس حمل کے بے آرام دہ بسر یر مجھے نینوکیل آئی جب اس بر لیتا ہوں تو جھے اس میں سے ساز شوں کی بوآنے لتى ب، اي لكا ب كدلى كاحق مارد با مول، آب جوبيب ميرے لئے كرنى دى يين تاآب کا بہت بہت شکریہ، اس کی وجہ سے میرے دن رات مسلسل عذاب من كفت بين، من خودكوا عي، انکل اور شاہ زین کی تظروں میں مجرم محسوں کرتا موں،ایا مجرم جس کی کوئی معافی شہواور جواجی سراجی خودی جویز کرے میں انگل سے نظریں شام كا وقت تقاء سورج ووب ربا تما اور برندے واپس ایخ کھوسلوں کی طرف اوٹ رہ تھے،کین کمرے کے اندر کمرا اندھیرا تھا،حیدر ینچ کاریٹ پر لیٹا سونے کی ناکام کوشش کررہا تما، وه دایال بازوآ عمول برر کے ہوئے بالکل سيدها ليثابوا تغاب

مجھلے دو دنوں سے طبیعت کچھ زیادہ عی بوجل محی ، اس کا کسی ہے بھی بات کرنے کو دل میں جاہ رہا تھا، شاہ زین نے اس سے ملنے کی رابط کرنے کی کوشش کی محی لیکن اس نے اسے بھی فسم كاكوني جواب بيل ديا تهاجيسي دروازه كلف ك آواز آئی، حیرر نے آنکمول سے بازو میں مثایا

"حيررا" رخشده ناز كرے مي وافل موس اور لائتس آن ليس، كمره يكدم روش موكيا، كرك بريز رتيب دهي موني مي "حيدر يهال فيح كيول موع مو؟" رخشنده ناز حيدر كويني ليثا ديكي كربوليس، حيدز كا تی طایا کدان سے کم یہاں سے چل جاتیں سین اس سے کھ بولائی میں گیا۔ '' پیت<sup>و</sup>ہیں ا تالا پرواہ کب سے ہو گیا ہے ہی

کوئی وقت ہے سونے کا۔" رخشندہ نازنے کہتے ہوئے کھڑ کی کے بردے ہٹادیے،آسان برشام ک سرتی مجیلی موتی تھی، کھڑ کی اور دروازہ بند ہونے کی وجہ سے کرے میں جس ہوری می، اسے می بندتھا۔

"حيدر بيا فيح كول مورب بو، افو طبیعت تو تھیک ہے تا۔" رخشندہ ناز نے کمڑکی كے شخشے كھولے اور پہلما آن كرنے لكيں۔ " فكرنه كرين مراتبين بول-" حيدر يولي لیٹے لیٹے بولاتو رخشندہ ناز کا ہاتھ ہو تھی سو کج کے

وہ حیدر کو اس کرب سے دور رکھنا جا ہتا تھا لیکن آج حيد في اسے بي كرديا تا۔ "كاش كمشاه زين كي من في غلوكما ہے۔"حیدرنے یائی بینا جا ہالیکن ایک مونث بھی طل سے نے بیل انارسکا تھا۔ " مِن نِے پہلے حہیں اس کے نیس بتایا تھا

کہ بچے ڈر تھا گہیں تم Abread جانے سے ا نکارنہ کر دو، کیکن تم ہائز سٹٹریز کے لئے ضرور جاؤ عے اور تم مجھے یہ وعدہ دے سے ہو، مل مہیں زعر کی میں بہت کامیاب دیکھنا جاہتا ہوں، میرے بھی خواب بورے ہول کے اور اکیل م بورا کرو گے۔' شاہ زین نے اسے اس کا وعدہ ماد كروايا، حيدر خاموتى سے الحد كركائي شاب سے باہر نکل کیا، شاہ زین نے حیدر کی پشت کو دیکھا اور پھر خود بھی مرے مرے قدم اٹھاتا باہر جلا کیا، حیدر نے کیٹ سامنے گاڑی روکی اور ابھی تک خاموش تمااس نے شاہ زین کی طرف دیکھا

"اعرنبس آؤ کے؟" شاہ زین نے عل اسے خاطب کیا۔

"یایا کا خیال رکھنا۔" شاہ زئین نے گاڑی کا درواز و کھولا اور لکلنے سے پہلے بولا حیدر فے كردن محماكراس كالحرف ويكها\_ "تم نے میرے دل کا بوجھ بلکا تیں کیا بلک

اے اور برحا دیا ہے۔ "حیدر نے شاہ زین کا طرف دیلمتے ہوئے دکھ سے کہا اور پھر سامنے د يمينے لگا، حيدر كچه دير حيدركود بكمار بالجر خاموتي ہے گاڑی ہے اتر کیا، شاہ زین کے اترنے کے بعد حیدر گاڑی ایک جھکے سے آھے بو مالے کیا۔ \*\*

میں نے حتم کھائی تھی کہ آئندہ بھی بلث کرجیس دیکھوں گا۔'' شاہ زین کے کہنے پر حیدرایک بار پھر خاموش ہو گیا، چند اور کھے خاموشی کی نظر ہو

W

W

W

ρ

"زين ايك بات پوچمول؟" حيدرسوچ

" يوچھو-"شاہ زين مختصر بولا۔ " کھاؤ میری حتم کی کھو گے۔" حیدر شاہ زین کا ہاتھ اے سر پرد کتے ہوئے بولا۔ "حيدريد كياحركت ب؟" شاه زين في ابنا ہاتھ چھٹرانا جایا کیلن حیدر نے ہاتھ مضبوطی " تمہاری حتم کی کہوں گا۔" شاہ زین بے

"اس شام جب تم سرمیوں سے کرے تے تہاری مماے سیات پراڑائی ہوئی میں۔" '' کیا کرو کے مج جان کرکوئی فائدہ جیں ہو

"تم تم دے مجے ہو۔" حدد نے اسے یاد

وليكن تم بحى ايك وعده كرو، ميرى بات

"يرامس-"حيدرنے شاه زين كوعبد ديا تو شاہ زین نے اس شام کی ساری بات کی تی حیدر کو بتا دی، ساری حقیقت جائے کے بعد حیدر کے چرے کا رنگ ایسے زرد ہو کیا تھا جیے رکوں میں خون کی بجائے زردی کردش کرنے لی ہو، وہ سخت صدے سے دوجارتھا۔

. " میں نے کہا تھا تا کہ کوئی فائدہ تبیں ہو گا۔"شاہ زین حیدر کے بدلتے رنگ کود کھ کرد کھ ے بولا اور یالی کا گلاس حیدر کی طرف بوحایا،

تك ين قار

133 ) جيلتي 2014

ہے محبت کرتا ہے، مما دہ ڈیل قیس جیس ہے اس

نے نفرت کی تو تھلم کھلا کی ، اس کی محبت بھی اس

اس کی محبت نے مار دیا۔" حیدر نے رعم

رخشندہ نازنے دھندلانی ہوئی آتھوں سے حیدر کو

باہر جاتے دیکھا،حیدر جو بھی کہدکر کیا تھا تھے تی تو

تما، وه و بيل يح فرش ير بينه كنس، آنسو غير محسول

انداز میں ان کے گالوں پر بہنے گئے تھے،حیدر

البيل ان كا جرم توينا كيا تما، وه جرم جس ك

بارے میں وہ جانتی میں کدان سے سرزوہ ہواہ

اورسز ا کا انظار کردی میں لیکن حیدر نے نہو سزا

دی اور نه بی معاف کیا تھا اور اگر جرم بتایا مجمی تو

سزاان پرچھوڑ کیا تھا کہ اٹی سزا خود جویز کریں

اورائی سزا خود مجویز کرتے ہوئے الیس برسزا

ببت چیولی اور جرم ببت بوا لک ربا تھا، وہ

مچوٹ مجوث کررودیں، جھولی میں تدامت کے

کیے ماہم کے خیال نے اس کے دل میں

جكه بنائي اسے خرى نه بوئي اے تو مرف اتا

معلوم تھا کہا ہے و مجنا اس سے ملنے کی خواہش

کرنا اس کا انظار کرنا اس کے بارے میں سوچنا

اے اچھا لگا تھا، رفتہ رفتہ کیے بیرسوچ بدلی اور

اسے این زعرکی میں ماہم کی کی شدت سے محسول

ہونے لگی، اسے بیتہ بی مہیں چلا تھا اور وہ اسے

یانے کی خواہش کرنے لگا تھا، یہ جانتے ہوئے

مجمی کہ وہ کسی اور کی امانت ہے اور بہت جلد کسی

کی زندگی میں بخوشی شامل ہونے والی ہے، ماہم

کی یمی خوشی بمیشه اس کی خوابش کا گله محونث

آنسودُ کے سوال کھی جمی جیس تھا۔

"اس کوانکل کی نفرت نے مار دیا اور مجھے

ي طرح خالص ہے۔"

ضرورت جمیل می، وه پیار کی زبان بهت جلدی مجھ "وه میری کوئی بات خبیس نال کیکن وه

ناز نے حیدرکو حیب کروانا اور چھاور کہنا جا ہالیکن آواز نے بی ساتھ میں دیا، لب بی محظ ال سکے

" آپ کوجس بات کا خوف تمانه که اگر سب کھشاہ زین کول کیا تو وہ مجھے کھیس دے گا، وہ ایا چھیس کرنے والا تھا،اے دوی اور وسمنی میں فرق کرنا آتا ہے، اس نے مجھے اس رات کالاالی کے بارے میں جب وہ سرمیوں ے کراتھا سب کھے بتا دیا ہے وہ تو شاید بھی بھی میں بتاتا اگر میں اسے ای مم ندویتا اس نے اس کے باوجود بھی تو بیہ وعدہ لے کر میں باز اسٹیڈیز کے لئے ضرور جاؤل گا، وہ زعر کی میں مجھے کامیاب دیکھنا جا ہتا ہے، وہ اپنے خواب مجھ میں یورے ہوتے ویکھنا جا ہتا ہے، کیونکہ وہ مجھے

ہے مکرایا اور آ تھیں رکڑ ڈالیں جو پر سے کو تیار میں، وہ اینے کمریں رہے ہوئے بھی بہت ے Complexes کا شکارتما،اے ایے یایا کے دور ہونے کا ڈر تھا، اسے بھی کمرے لکالئے جانے کا خوف تھا، اینے ای خوف کو حتم کرنے کے لئے وہ سب کو باور کرواتا تھا کہ بیکر اس کا ہ، ممادہ بہت اچھا انسان ہے اس سے بیرسب حِمِينَے کے لئے آپ کوائن بلانگ ادرائن محنت کی

میرے کہنے کے باوجود بھی میں لوٹاء اس کوآب کی پھیلائی ہوئی نفرت نے ماردیا ہے،ابایک الكرده جرم كى آك يس يس جل ريا مول اورجل

"نن سنن جيل سيحيدر" رخشنده

بمانی کہنا ہے اپنا دوست مانیا ہے کونکہ وہ مجھے

دی یک طرفہ محبت بمیشداذیت می دی ہے، جیے جیے طیب اور ماہم کی شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے دل کی بے چینی بوحتی ہی جا ری می بہلے بہل تو وہ طیب کے نام پر ماہم کے چرے ہے ملنے والے رغول سے حمد محموس كرنا ہوئے کیج میں کیا اور کرے سے باہر نقل کیا، تھا، لیکن اب تو ماہم کونہ یانے کا دکھ اس رقابت

كحسد م المين زياده تعابشهر بالوكبتي-

W

"حيدر آج رات كا كمانا مارے ساتھ کھانا۔" تو وہ ممل طور پر بھول جاتا، انگل کی دوائیاں لانا بھی بھول جاتا، کھرسے جم جاتے كے لئے كلا جب ادمورى خوائش كا ماتم كركے والیں لوٹا تو خود کونہر کے ویران کنارے پر کھڑا یا تا، دل و دماغ کومعروف رکھنے کے ارادے ے اگر شاچک کے لئے لکا تو مال پر یو می کموم پر كروايس آجاتا ظالم موجل تب بحى ساته بى رہیں، زعرکی جیسے ایک انسان کی محبت تک بی محدود بوكرره كئ بواوروه ايين دكه ش جيع قيد بو

وتت کو جی جے پر لگ کے تھ، ہر گزرتا دن اس کی بے چینی میں اضافہ عی کرتا تھا، شاہ زین کی طرف جانا تو دیوار کے بارشادی کا بلا گلا ہوتا، ماہم شہر بانو کو اپنی شادی کی تیاریاں خوتی ے دکھانی اور وہ او کی بے چین والیں اوث آتا۔ "حيدر بيا كيا بوا؟"ممااے كم مم حالت

مل و كه كر يوسيس-" كي محمى تونيس موا" وه كويا كويا سا جواب دیااورمما کے سامنے سے بہٹ جاتا، یو کی يمقعد إدهرأدهم كمومتار بتاء مبندي كارات وه شاه زین کی طرف جیس کیا تھا، شاه زین اورشیر بانو کویہ کہہ کرٹال دیا تھا کہ طبیعت خراب ہے، کیکن طیب کو کیے ٹالا جواس کے کی بھی بہانے کوئیل

2014 ( 134 ) جولت 2014

RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1

"میں نے دیکھا کہ شاہ زین خود کو جھے ہے

مجي زياده Insecure على كرتا تماية حيدر كي

"جانتي نبيل جب من شروع شروع مي اس كمريش آيا تفاتو خودكوبهت Insrcure عل کرتا تھا جھے لگا تھا کہ یہ کمر میرائیس ہے میراوی ے جال میں بایا اور آپ ف کررہے تھے، مجھے لگا تھا کہ انکل اور شاہ زین مجھے ایے کھر سے تكال دي كي مماني بحى شادى كرلى إلى كى مجى أيته موكى بي من كدهم جاؤل كا-" كت کتے حیور کی آواز رعرص فی ،اس نے کمی سالس لے کرآنسو تھلے میں اتار کئے، وہ بول رہا تھا اور وه کم صم اس کی باتیں من رہی تھیں، حیدر کی باتوں نے تو جیسے ان کی قوت کوئی بی چین کی تھی۔ "بهت دُرتا تمااورروتا محى بهت تما محريس نے ای Fear کے ای كنے كے لئے شاہ زين كے قريب جانے كى

الماكر بات نبيل كرسكا\_" أيك لاوا تما جواس ك

"مماكيا تفااكرآب شادى نهرتش بمتحورًا

و کیکن جیس دوسری شادی کرنا آپ کاحق

" کیکن اگرشادی کری لی محی تو شاه زین کو

مجى بنا مان يسيس آب اس كودل سے بيا مائش تو

وه آپ کو بیٹا بن کر دکھا دیتا، ہمارا بھی ایک ہنتا

مكراتا كمر بوتا آب نے شاہ زين كے اندر كے

خوبصورت انسان کو تہیں دیکھا میں نے دیکھا

اعدر الل الل كربابرآ ربا تفا-

کھا لیتے لیکن سکون ہے رہے۔"

تھا۔"حدرنے خودی افخی رویدی ۔

کوشش کی،اس سے دوئ کرنا جاتی اور پھر جب

میری اس سے دوئی ہوگئ تو جانتی ہیں ممایس نے

W

W

W

m

مان ربا تھا۔

W

W

W

ρ

O

m

"اگرتم آج نہیں آئے تو بی جموں گا کہ تہارا دوی کا دعویٰ جمون اٹھا۔" انسان بمیشہاپ اردگر دخلف تم کے رشتوں کے ہاتھوں مجور ہوتا ہے، اسے بھی مجور ہوکر چارو نا چارا آنا بی پڑا تھا، ریک خوشیاں تہتے کمل اور بحر پور منظر تھا، سب بہت خوش تھے۔

" پھر دیکھا شاہ زین بلای لیا تا حیدر کواگر آج تم نے آتے تو میں زعدگی بحرتم سے بات نہیں کرتا۔ "طیب فاتحاندا عداز میں مسکرایا تو حید نے باری ہوئی پھیکی می مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا

" طيب بينا ذراادهم آنا-" بروقيسر صاحب اور طاہرہ آئی برآمے میں سرمیوں کے یاس كورے اے بلارے تے تو طيب ان سے معذرت كرنا مواويال سے جلا كيا، سارے كمركو سی دلبن کی طرح سوایا حمیا تھا،مہندی کی تقریب كاانتظام كمرك وسيع حمن مي عي كياحميا تعا، جبكه برات اور ولیے کی تقریب کے لئے ہال بک كروايا كما تفاءطيب مبندي كي جوز على لموس کلے میں میرون اور پیلا دویشہ پہنے سب سے سلما مسرا كرف ربا تفا اور مباركباد وصول كرربا تفاه حدر نے إدهم أدهم نظرين دوڑا عين، شايدوه جي الميل كى سے بات كرتى موئى نظرة جائے كيكن وہ کہیں جین می مدیدر خاموتی سے ایک کونے میں ر می کری پر بینے کیا، جب وہ اے مبندی کے پہلے جوڑے میں ملبوں ائی دوستوں کے جمراہ کرے سے تکلی دیکھانی دی، سرخ چیکدار دویے کے نیے جے ارد کرد سے دوستوں نے پکڑر کھا تھا اور وه درمیان میں سی معاراتی کی طرح موجود می،

چرے پر دافریب مراہث لئے بوی زاکت

سے پھولوں کے بے فاص رہتے پرچلتی ہوئی سیکی کی طرف آ رہی تھی، ایک دم اسے لگا جیسے سب پھر پس پردہ چلا گیا ہو، صرف وہی ایک مسکرا تا ہوا چرہ ہو، آ کھوں کی جیسے بیاس بچھ گئی ہو، دل میں جو بے چینی کی تھی اسے سکون فل گیا تھا، وہ مہوش مسکراتی ہوئی طیب کے پہلو میں جا بیٹی تھی میں میوش مسکراتی ہوئی طیب کے پہلو میں جا بیٹی تھی حیدر نے اپنی آ تکھیں بند کر لی اور این تا داان دل کو حقیقت سمجھانے لگا، اسے بیہ بتانے کی کوشش دل کو حقیقت سمجھانے لگا، اسے بیہ بتانے کی کوشش کرنے لگا کہ وہ اب بھی بھی اس کی نہیں ہو سکے کے سے بیٹا کے کی کوشش کی کھیں ہو سکے

"ارےمیاں یہاں اکیے کیوں بیٹے ہوں اٹھو رسم میں حصہ لو۔" جب اس نے آتھیں کولیں تو منظر بالکل ویبائی مسکراتا خوشیوں بحرا تھا، وہ کتنے ہی لیے اس کے عکس کوائی آتھوں میں قید کرنے کی کوشش کرتا رہا، ہوش تب آیا جب رشید جا چا کی آواز سائی دی۔

رسی کا ہاتھ محسوں ہوا، اس نے مؤکر دیکھا شاہ

زین اس کے پیچھے کھڑا تھا۔
"حیدر تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟" شاہ

زین نے پریشانی سے پوچھا۔
"ہاں ٹھیک ہوں۔" حیدر سے بامشکل بولا
گیا تھا۔
"کیا تھا۔
"حیدر کیا ہوا تم رور ہے ہو؟" شاہ زین

"حيدر كيا بواتم رورب بو؟" شاه زين ناس كر كلي من مي محسوس كر لي تم -"نن .....ن .....نس تو-" حيدر نے منه موز كرا بى آئميس ركز داليس-""تم جي سے كچھ چميار ہے ہو؟" شاه زين

W

W

W

a

S

0

S

C

نے حیدر کو بازو سے پکڑ کرا پی طرف موڑا۔
''ادھر بیٹھو۔'' شاہ زین نے حیدر کو بازو
سے پکڑ کر بیٹے پر بٹھایا ادر پھر خود بھی بیٹھ گیا۔
'' جھے نیس بتاؤ گے۔'' شاہ زین پورے حق
ادر مان کے ساتھ بولا تو حیدراس سے لپیٹ گیا،
ادر مان کے ساتھ بولا تو حیدراس سے لپیٹ گیا،
ادر مان کے ساتھ بولا تو حیدراس سے لپیٹ گیا،

مہلی باروہ اتنا بے اختیار ہوا تھا، کتنے عی بل وہ یونمی ہے آواز روتا رہا تھا، شہر بالو کیٹ سے اعدر داخل ہوئی تو لا ن میں حیدراور شاہ زین کو د کھے کر وہیں رک گئی۔

"بال اب بتاؤكيا مواج؟" كانى ديرك بعد جب حيدراس سالك موالوشاه زين في يوجها-

"زین مجت اتن بے اختیار کوں ہوتی ہے؟ جوقست میں نہ ہوآ تکمیں اس کے خواب بی کیوں دیکھتی ہیں؟ ایما کیوں ہوتا ہے۔" حیدر بے بسی سے بولا تو شاہ زین نے بے ساختہ اسے خود سے لپٹالیا۔

اے ماہم سے حیدرکا گریز پھر بار باراس کے ذکر پر چوکنا باتوں باتوں میں اس کا ذکر چیٹر دینا سب مجھ بادآ رہا تھا، شاہ زین نے معبوطی \*\*\*

اے مزید دلکش بناری می، جبکہ شاہ زین براؤن

كركاكرتا زيب تن كيے مواقعا، طيب في شايد

كوئى شوخ تقره ماہم سے كہا تماجوشرم كى لاكى اس

ے چرے پر ہمری می جبکہ شربانونے مسراتے

ہوئے کیک کی طرف ہاتھ بر حایا اور کیک کا عرا

" فَعَيْكَ بِو بِمَا بِعِي \_'' طيب مُكُرايا \_

بوری کی، وہ اب دونوں سے مسرا کر باتیں کر

رے تھے، پروفیسر صاحب اور طاہرہ آئ ایک

طرف کورے قراز احد (ماہم کے والد) سے کی

موضوع ير فقتلوكرد بي تعيم يع بي ايك المرف

رکھی کری پر بیٹھا عادل اینے دوست کامران ہے

بس لگار ہا تھا، کتا بحر بورمظر تھا کسی نے نوٹس

اس کیا تھا کہ حیدرموجود میں ہے، کی نے اس

ک کی کومسوس تبیل کیا تھا، حیدر خاموتی سے اٹھ کر

وہاں سے چلا آیا، شاہ زین نے اسے وہاں سے

جاتے دیکھا۔

مبندی لگانے کے بعد شاہ زین نے رسم

سلے ماہم اور پھر طیب کے منہ میں ڈالا۔

حیدر نے بغیر آواز کے گیٹ کھولا، گاڈی
شاہ زین کی طرف تی کھڑی تھی، گیران کی لائش
آن تھیں، وہ کچھ دیر تنہا صرف اور صرف اپنی
گرومیوں کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، وہ لان میں تھی
پرآ کر بیٹے گیا، اس ایک فض کے نالجے سے جوکی
پرا ہوکی تھی اس ایک کی کی وجہ سے باتی سارے
پرا ہوکی تھی اس پر حادی ہونے گئے تھے،
اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے، آن وہ خودکو
بہت کمزور محسوس کر رہا تھا، جذبوں میں شدت
زیادہ تھی جبکہ اس کی حراص بہت تھوڈی اور
کرورتھی، کتنی بی گھڑیاں ہونی ہے آواز روتے
ہوئے بیت کئی تھی گھڑیاں ہونی ہے آواز روتے
ہوئے بیت کئی تھی میں، اچا تک سے اپنے کندھے

المناسا (137 جولاني 2014

شند (136) جولاني 2014 منابع

ے حیدر کا ہاتھ تھام لیا۔ "تم نے مجھے سلے کون بیں بتایا؟" " يبلي ما وقم كياكر لية ؟ كياتم وكوكر عة تعي" شاه زين في حيدر كي طرف ويكما، اتی بوی بات اس نے دل میں جمیا رق می اور مرسر جهكاليا، وه وافعي على كي بيل كرسكا تها، ماجم اورطیب بخوش ایک دوسرے کی زعر کی شامل طرف د ملحة بوئے سوچ رہاتھا۔ ہورے تھے، وہ طیب کو صرف دوست کہتا ہی تہیں بلكرف عيب كانتا تها، ايك طرف طيب كي خوشيال تعین تو دوسری طرف حیدر کی میطرفه خاموش

> " لم آن يارتم بريثان كول موت موجب الى على مولى ہے۔" حيدر نے شاہ زين كو یریشان دیکھا تو زیردی مسرانے کی کوشش کی، د بوار کے بارموزک کا والیوم تیز کر دیا گیا تھا، شربانونے این بہتے ہوئے آنو او تھے،اس کی كلاس من حيدروا مداركا تفاجس كے بارے من يروفيسر كتي تقي

W

W

W

ρ

a

S

O

m

"تہاری قوت ارادی بہت زیادہ ہے تم ملی زندگی میں بہت کامیاب ہو تھے۔" کلاس کے جتنے بھی مشکل پر وجیلنس ہوا کرتے تھے حید اليس سب سے يہلے اور بہت آسانی سے كرايا كرتا تها، مضبوط نظر آنے والا حيدراس كى سوي ہے بھی زیادہ مضبوط تھا، محبت کے اتنے بڑے د کھ کو خاموثی ہے جبل گیا تھا اور اب شاہ زین کو

" لم آن يارمجت الي عي مولى إ-"اتنا بدا ظرف حيدر كاعي موسكما تها،شربانو كا دل جابا كركبيل سے بحى حيدر كے لئے خوشيال ما تك لائے، کین بےبس سے اعدر کی طرف قدم بوھا ویے ،، کچھ بھی انسان کے اختیار میں میں ہوتا اور

خوشاں تو ہالکل بھی ٹبیس ،انسان بس وقت کی گئتی میں زعر کی کا سفر طے کرتا رہتا ہے اور پیش آنے والے حادثات و واقعات کو جمیلتا ہوا سفر کو جاری رکھتا ہے، اس سفر کا کوئی ساحل تبیں ہوتا جہاں تشتی ڈولی زندگی کے سفر کا بھی اختیام ہو گیا۔ "حيدرتم ات الجم كول مواتى اجمالي انسان کوزیادہ دکھ دی ہے۔" شاہ زین حیدر کی

مجطے ایک محتے سے وہ لان میں بے مقصد إدهر سے أدهر چكر لكا رہا تھا،عمر كا وقت تھا وہ منتشر سوچوں کے ساتھ غیر ارادی طور پر ایے ہاتھ میں پڑا پہ مل رہاتھا، جب ملازم نے پیچھے

"بال-"حيدروالي مرا-

"آپ كا فون كب سے نكا رہا ہے۔" ملازم نے بخا ہوا تون حیدر کی طرف بر حایا، حیدر نے موبائل پر کرد یکھا،سکرین برشاہ زین کا نام

"بيلو" حيدرنے كال ريبوكي۔ "برنمزانان كدحرتهم وتحطية ده محنة ے کال کررہا ہوں کوئی جواب بی جیسے" شاہ

"بال ..... يل .....وه ..... "حيدركو بحويل "ایک خوتجری ہے۔"

"بال تم بي بن والع مور" شاه زين في ير جوش ہوكر بتايا تھا، وہ كتا خوش تھا بياس كے لج ہے جی عمان تھا۔

" ع كهرب مونا-" حدر بينى س

"شهر بانو کاشم می کهدر با موں " شاه زین نے یقین ولایا۔

"مم .....م .... مين بس ابهي آيا-" خوشي ک وجہ سے حیدر کے منہ سے لفظ بھی یامشکل ادا ہوئے تھے،حدر سامنے کمڑے طازم کے ملے

"غلام ني آني ايم سويلي ،سويلي " حيدر نے ملازم کو کول چکر دیا اور اندر کی طرف گاڑی كى جابيال لين جلا كيا، جبكه غلام في في عرت ے اے اندر جاتے دیکھا، تحوری بی در میں حدر شاه زین کی طرف ای کیا تھا، شریانو بید كراؤن سے فيك لگائے بيتى تكى جبكہ طاہرہ آئى اس کے یاس می بیٹی رہیمی مولی میں، جبکہ شاہ زین بھی کری پر بیٹھا ہوا تھا۔

"بو ..... بو" شاه زين حيدر كو د كيم كر ہونگ کرتا ہوااس کے ملے لگ کیا ، دونوں طاہرہ آنی اور شربانو کی موجودگی سے بکسر بے خراور لا پرواہ ایک دوسرے کے کے لیے ایک دوسرے کو چکروے رہے تھے اور اس میں رہے تھے، طاہرہ آئی اور شہر بالو نے بشتے ہوئے دولوں کی دیوائی کود یکھا جوخوش سے یاکل ہوئے جارہے تے، دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے اور بنتے ہوئے ایک بارایک دوسرے کے مطے لگ

"اجمابياً اب من جلتي مول تم شهر بانو كي محت كا بهت خيال ركهنا اور بيئ تم خود بهي بهت خيال ركهنا-" طامره آنش نامحاندا عداز من بوليس توشريانو في مكرات موع بال من سر بلاياء آج تومكرابث كااعدازى الوكما تما خوشيول

FOR PAKISTAN

کے تنے می رنگ اس کے چرے پر عرب

W

W

W

C

"اور ہال یاد سے معدقہ دے دو خوشیوں کو نظر جيل للي \_" إدآف طاهره آني واليل مرت ہوئے شاہ زین سے بولس تو شاہ زین نے جی کتے ہوتے ہاں میں سربلادیا تو طاہرہ آئی کرے ہے یا ہرتکل لیس، شاہ زین البیل دروازے تک چھوڑ کر آیا اور والی آ کرسب سے پہلے والث ے مرتے کے لئے میالگ کئے۔

"شربانو ببت بهت بمارك مو" حيدر كرى يرجيني ہوئے بولا۔ " حَمَيْك بو\_" شهر بانومسكرا دى، شاه زين بمى ساتھ والى كرى يربيتھ كيا تھا۔ "تم في الكل آلي كويتايا؟" "جين الجي وجين بتايا-"حيدرك إوجي

يرشربالونے بتایا۔ "م نے طاہرہ آئی کی بات می نا کہ مہیں انی صحت کا خاص خیال رکھا ہے لہذائم آج کے بعد كمر كا كام بالكل بحى جيس كروكي مي تسرين ہے کہدووں گاوہ مفائیاں کردیا کرے گی، برتن مجى دهو جايا كرے كى ، كھانے كى تم فكرند كرو يس بہت اچھی کو کٹک کر لیٹا ہوں، آج کے بعد اپنا اور تمبارا كمانا من خود بنايا كرول كا-" شاه زين نامحانها عداز بس بول رما تعار

"اع تو كام عي ليس موت اورم كمانا لیے بناؤ کے آس سے تھے ہار بوٹو کے تو کیا کھانا بناؤ کے میں کام کرسکتی ہوں۔" " میں کوشش ضرور کرلوں گا اگر نہ ہو سکا تو كك كا ارج كر لول كاء مهيل مينش لين ك ضرورت بيل تم مل آرام كروكى-" "مين ساراون فارغ كيے بيٹوكى-"

139 مرلاي 2014

"بینصنا تو پڑے گار مروری ہے۔" " بلكه آج شام كا كهانا ميں اور شاہ زين مل کر بنا میں گے۔" حیدر نے مجویز دی تو شاہ زین في معن موت موس مال من سر بلايا توشير ما نو مسلرا دی، ول عی ول میں اس نے اپی خوشیوں کے لئے ڈھروں ڈھر دعا میں مانک ڈالیں ميں، ان خوشيوں كے دل بى دل ميں صدقے

W

W

W

0

m

ے ہے۔ "باتیں تو ہوتی رہیں گی پہلے منہ تو پیٹھا کر لول-" حيدر ميز ير پليث مين رهي ميشماني کي طرف ہاتھ برحاتے ہوئے بولا۔ \*\*

"ميري ايك بات توتم من لوبيثا مويا بيني نام رکھے کاحق صرف جیا کو حاصل ہے۔"حدر كيراكا مع بوت بولا-

"تم سے كس نے كها كدية فق مرف جياكو حاصل ہے بابا خود نام مجویز کریں گے۔" شاہ زین نے جاول بھیوکرایک طرف رکھے اور پھر

من كبدر بابول نال-"حيدر في كبرك كاقله منديس ركھا۔

"اور ہال تم دولوں اسے دل سے بی خوا میں توبالكل عي فكال دوكه نام تم دولون ركمو كاي شنرادے یاشنرادی کا نام جاچوخودر میں مے۔ حيدروعب والتي موت بولار

"ائي بيخوايش بوري كر ليما" شاه زين بازكاع موع مكراكر بولا اورآنيو بو تحياور پُر کی ہوئی بیاز کو دیکی میں ڈال کر تھی ڈالا اور ב אבו לפנון-

"من تم سے يو چوجيل رہا حميل بنا رہا مول ـ" حيدر في فرن سے كوشت كا بيك تكال

سلسل آنے والے نتھے مہمان کی یا تیں کررہے "ویسے زین میں سوچ رہا ہوں کہ بے تی تے، بھی اس کی شکل کا اعدازہ لگاتے کہ کس جیسی جب بولنا سیمے کا تو سب سے پہلے س کا نام ہوگاتو بھی براہو کر کیا ہے گا۔

" بزلس مِن ڈاکٹر، ایتھلیٹ، آرنشٹ " شر یا نو کے لیوں برمسکرا ہث ریک میں ، کین سے لاد کی زیروست مسم کی خوشبوآ رعی بشمر با نونے رل عی ول میں شاہ زین کو صراحا، جمی اے الدُنْجُ كادروازه كملنے كى آواز آئى اس نے صوفے ر بیٹے بیٹے مر کردیکھا تو پر جیے والی دیکنا بحول کئی ہو، دروازے برحس علی اور رخشندہ ناز

کرے تھے۔ "آپ؟" شہر ہانو غیریقنی کیج میں بولی اور فحرقريب جاكرسلام كيا-

"وعليم السلام!" رخشده نازن علام كا جواب دیا جبکه حسن علی نے اس کے سر مر بیار ہے اتھ پھرتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔

سامنے کمڑی بیمعموم می لڑکی ان کے بیٹے کی پیند محی، ان کا پچھتاوا کچھاور بڑھ کیا کہ کاش وواس كى بات مان ليت تواس كا مان مى رو

"آب يهال كول كمر عين آية نا اندر " شهر بالو کے کہنے برحس علی اور رخشندہ ناز لادُرج من عي صوفي يرآ كر بين كئے۔

"شهر بانوآج تم میری لذیزه کمیر کھانات ے بہت سی لگ ری ہے۔"حدد محر مل فی بلاتے ہوئے یا آواز بلند لاؤیج میں بیٹی شہر یا تو

"تعوزي شوخيال مارو طريقه تو سارا مي في من المارية المارية

"لو بعلا اس من طريق كى كيا بات مولى فريقة وتحمير كاؤب يرتكما تما-"

"بيجى توش نے عن بتايا تما كه طريقه اور ى لكما بوا بحبارا كيا كمال بوا" شاه زين نے يلاؤ كا دم كمولا جبكه حيد نے كمير باؤل ميں والى، کام کرتے ہوئے ان کی توک جونک جاری تھی۔ " شجر بانوآج تم مارے باتھ كا يكا موا كمانا كماؤكى توالكليان جائه ..... "شاه زين جاولون والا فی کڑے کی کے دروازے می آیا تو سامنے لاؤ کے بیں دیکھ کرفقرہ ادھورا بی رہ کیا۔ "اف يحي الوبهت كرى لك رى ب عقم كے نيے جانے دو۔" حيدر فير كارٹن كرنے كے بعدم والووه بهي جيسے بحد محول كے لئے بھر كا موكيا ہو، شاہ زین والی من میں آگیا، اوا لک سے اس کی آنگھیں بھیلنے لی سی اس نے بچے کان ك درميان من ركع ميزير كدديا، حيدر في مر كرشاه زين كي طرف ديكها، وه شاه زين كا جره مبیں دیکھ مایا تھا،اس کئے اندازہ بھی میں کر مایا تما كمثاه زين كيامحسول كررما بيكن اتناضرور

W

W

W

a

S

O

C

t

C

مركز مين ب،حيدرلاؤرج من آكيا-"اللام عليم!" حيدر في ملك ساجما ي سلام کیا اور ایک طرف رکے صوفے پر بیٹے گیا، وہ بھی غیر لینی صور تحال سے دوجار تھا، انگل حسن کا تواہے اندازہ تھا کہوہ شاہ زین کی نارامنگی کو دوركرنے كے لئے آنے كاراده ركع بن يكن مما كا ساتھ آنا اس كے لئے الوقى بات كى، شربانو الموكر يكن من جلى آئى، شاه زين اى طرح میز کے پاس کمڑا تھا،شہر ہانونے اس سے کھ بھی کے بغیر حسن علی اور رخشندہ ناز کوسرو كرتے كے لئے قرائح سے كولڈ و رفس تكاليں۔ "Be brave" شمر بالو نے شاہ زین ک مرخ ہوتی آ تھوں کو دیکھا اور پر ایک لحہ

اعدازه بوكيا تفاكهوه جوبحى محسوس كررباب اجما

" يحيس وه ندتو بايا كانام بلاع كا اورند ى ماج كروب سي بلياني مماكانام لے گا۔" شہر یا تو چن کے دروازے میں کمڑی بولی، تو دونوں نے مؤکر شہر یا نو کی طرف دیکھا اور "اوہوتم یہاں کوں آئی ہو بہت گری ہے "شاه زین تحک کهدر با ب، تم چاو بم جی وہل آتے ہل تحوری دریک۔"حدرنے لیمن ے دیکی تکالی اور اس میں دودھ ڈال کرچ لیے "ویے تم دونوں کو کٹ کرتے ہوئے بہت مكسر اورسليقه شعارلك رب مو-"شهر بأنو جات

المنا (140) جولاني 2014

كرشاه زين كو پكرايا۔

42426

مجر مرادع۔

يهال تم لا وُرج مِن جا كربيتمو."

طنز۔"شاوزین سیجھے سے بولا۔

"ارے ایا جھیل ہوگا۔"

" شكريه ويے تم نے يہ تعريف كى ب يا

" کی تو تعریف ہے،تم جو سمحولو۔" شہر ہا تو

جواباً بولی اور لاؤیج می صوفے برا کر بیٹھ تی اور

ني وي آن كرليا ،شهر بالو بظاهراتوني وي د مكيدري مي

لیکن اس کا سارا دھیان کئن میں کام کرتے حیدر

اورشاہ زین کی طرف تھا، جو کام کے ساتھ ساتھ

بلائے گا۔"حیدرو ہیں فریج کے یاس کمر ابولا۔

ابے بابا کا نام بلائے گا پلیز سےمت کبددینا کہ

اچكاتے موئے كها اور فرت سے دودھ تكالا۔

" کا ہری می بات ہے کہ سب سے پہلے

"ہو بھی سکتا ہے۔" حید نے کندمے

عند ( 141 ) مولاني 2014

پرنظریں جھکالیں، دل چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے اور کے پلیز پاپا ایسا مت کہیں مجھے کلیف ہوری ہے، لیکن چھلے ڈیڈ ہرسال میں اس نے اپنے دروچھیانے بھی سکھ لئے تتے۔ اس نے اپنے دروچھیانے بھی سکھ لئے تتے۔

''شاہ زین پلیز ایک بار معاف کردویا سزا رے دولین واپس لوٹ چلو ورنہ میں زعدگی میں مجھے ہر دفت ملامت کرتا رہتا ہے کہ میں نے کمی کاخل مارا ہے میں اس گناہ کے بوجھ کے ساتھ جیا نہیں چاہتی ،ایسے جینا بہت مشکل ہے، جہیں تہاری ماں کا واسطہ ایک ماں کو اپنے بیٹے کی نظروں سے سرخرد کر دو۔'' رخشدہ نازشاہ زین کے قدموں میں آ بیٹیس اور گزار کڑا کیں، حیدر

نے آنگیس بند کرلیں تھیں۔

"اگراآپ کولگاہے کہ آپ کے دل کوسکون میرے معاف کرنے سے ل سکتا ہے تو میں نے آپ کو صاف کیا، لیکن میں اس گھر میں واپس لوٹ کرنہیں جا سکتا۔" شاہ زین کہنے کے بعد وہاں رکانہیں تھا، جبکہ پایا اپنے آنسو لونچھتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئے۔

"سدا خوش رہو۔" رخشدہ ناز نے ایک طرف خاموش سے کھڑی شہر بانو سے کہااور اپ آنسو صاف کرتے ہوئے باہر کی طرف قدم برطا دیے، لاؤنج میں صرف شہر بانو رہ گئی تھی، شاہ زین چھلے صحن میں کیا تو حیدرستون کے ساتھ کھڑا اینے آنسو یو نچھ رہاتھا۔ آپ کانبیں میرا فالف تھا بہت برا ہوں میں جو سب کو تک کیا۔" اس نے پاپا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اے پاپا کا شرمندہ ساچرہ کمزور سالچہ بالکل بھی اچھانہیں لگ رہا تھا، اس نے ہمیشہ سے پاپا کوئی ہوئی گردن کے ساتھ دیکھا تھا، ان کی پاتوں میں ایک رعب ہوا کرتا تھا جوسانے والا اپ دل پر محسوں کرتا تھا، وہ پاپا کو ان کی ای ای شان میں پند کرتا تھا، وہ پاپا کو ان کی ای شان میں پند کرتا تھا۔

"اور آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا میں کرتا، آپ معافی کیوں ما تک رہی ہیں خوش رہیں ہیں نے پہلے ہی زعر کی کے بہت سے سال ضافتح کر ویجے۔"اس نے مللے میں آئی نی کوا عمرا تارا اور رخشندہ ناز سے خاطب ہوا۔

"آپ کی بنائی ہوئی ہڑی دنیا میں میراوجود بہت چھوٹا تھا، کین میرے اس چھوٹے ہے آگئ میں میری بہت اہمیت ہے، آپ کومیری کی کول محسوں ہونے گی، میرے لوٹ آنے سے کیا ہوگا اچھانہیں ہے آپ کے گھر میں بھی سکون ہوگا ہر وقت لڑتا جھڑتا جورہتا تھا۔" شاہ زین تی سے ہنا اور آنکھیں رگزیں جو آنسودی سے بجری

"میرا مقد آپ کو حربید شرمنده کرناتیل عیم مرف بینانا جا بتا بول که می بهت چیونا بول سزا جزا کا حق میرے پاس بیل ہے اور پھر آپ دونوں تو بوے بیں ایسا که کر جھے شرمندہ کر رہے ہیں، اگر ہو سکے تو میری فلطیوں کا معاف کردیں۔"

"جب بچوں سے غلطی ہوتی ہے تو ہوے معانی دینے نہ دینے کے مجاز ہوتے ہیں لیکن اگر بدوں سے غلطی ہو جائے تو وہ کس سے معافی مانگیں؟" یا یا کے پوچنے پر شاہ زین نے ایک باد

رک کرشاہ زین سے کہااور با ہرنگل آئی،شاہ زین آپ کا نے آگھوں میں آئے آنسو صاف کیے اور خود کو سب کو مضبوط کرتا ہوالا وُنج میں آگیا۔

"السلام عليم!" شاه زين في الى آوازكو نارل ركف كى پورى كوش كى مى، وه حيدرك ساتھ والى كرى ير بيند كيا، كچه دير كے لئے لاؤن مى كمل خاموش جها كى مى، كى كوبمى بجونيس آربا قا كه كيا كيے، جى ايك دوسرے سے نظريں حوائے بيٹھے تھے۔ W

W

W

"میں جانتا ہوں کہ میں بہت برا ہوں لیکن شاہ زین بیٹا مجھے ایک بار معاف کر دواور والیں چلو۔" شاہ زین نے پایا کی جھی ہوئی نظریں و کی میں تو اپنی کردن جھکا تی، دل میں درد کی تغییر آئی۔
انٹھی۔

المن میں حن کا کوئی تصور نہیں ہے آج

تک جو بھی ہوا ہے سب میری وجہ سے ہوا ہے آج

جو جا ہوسرا دو مم .....م .... میں وہ گھری چیوڑ

دوں گی وہ گھر تمہارا ہے تمہارا ہی رہے گا۔ "

رخشندہ نازکی آٹھوں سے آنسو بہہ نظے، شاہ

زین نے رخشندہ ناز کے چیرے پر بہتے آنسووک

کودیکھا وہ تو بھی نہیں روئی میں، ہیشہ ایک غرور اسے

ان کی گردن تی رہتی تھی، چلتی تھیں تو اسے

جسے دنیا ان کے سامنے بہت چیوئی ہو، وہ آخ

شاہ زین سے معانی ما تک رہی تھیں۔

شاہ زین سے معانی ما تک رہی تھیں۔

شاہ زین سے معانی ما تک رہی تھیں۔

"ناہ زین سے معانی ما تک رہی تھیں۔

"ناہ زین سے معانی ما تک رہی تھیں۔

" كيون؟ اب كيون؟ " شاه زين كا عدد السي بهت سے موال الجرر ہے تھے۔
" آپ دونوں جھ سے كيوں معانی مانگ رہے ہيں ميرى ذات اتى بوى نيل كه معاف كرنے كى مجاز ہو، آپ نے كيا كيا ہے، كچھ بحى تو ہيں كيا، جھے ميرا مقام بتايا تھا اگر ميں آپ كى

نظرول بين اينا مقام ديكي كرشرمنده موا تها توبيه

انچھی کتابین پڑھنے کی عادت ڈالیئے

W

W

W

C

ابن انثاء

اردوی آخری کتاب

خدارگندم

خیارگندم

دنیا گول ہے

آوارہ گردی ڈائری

ابن بطوط کے تعاقب میں

ظری گری گیرامسافر

خطانثا تی کے

نطانثا تی کے

نطانثا تی کے

نیا گری گیر کی بیرامسافر

نیا گری گیر کی بیراہی کی

نیا گری عبدالحق

ڈاکٹر مولوی عبدالحق

ڈاکٹر مولوی عبدالحق

ڈاکٹر مولوی عبدالحق

نیا تواعداردو

انتخاب کلام میر ..... انتخاب کلام میر ..... انتخاب کلام میر ..... الله و اکثر سیدعبدالله میر ..... الله طبیف نثر ..... الله

لا ہورا کیڈی، چوک اردو بازار، لا ،ور فون نمبرز 731079-7321690

> مولاني 2014 جولاني 2014 مولاني 2014

حندا (142) مولاني 2014

GANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

روائر ایم ہوتی تو .... ایک سوج اس کے دین میں آبھی اور دل ایک بار پھر مجلے لگا، کچھ دیا ہے ہو دور کو ہو تھا رہا اور پھر اپنے دل ور خود کو ہو تھی آبھے میں دیکھا رہا اور پھر اپنے دل ور ماغ کو ڈائنا اور خود کو مجت کے سحر سے آزاد کرتا ہوا الماری کی طرف مڑا اور کوٹ نکالا اور پہن لیا، وہ کی اداس شغراد ہے کی مانتد لگ رہا تھا جس کا میں چھوڑ دیا ہو، اس کی تیاری کھل تھی لیکن شے میں چھوڑ دیا ہو، اس کی تیاری کھل تھی لیکن شے جانے کی ہمت تین ہوری تھی، وہ کھڑ کی کے جانے کی ہمت تین ہوری تھی، وہ کھڑ کی کے جانے کی ہمت تین ہوری تھی، وہ کھڑ کی کے خارج کی سائیل جانے کی ہمت تین ہوری تھی، وہ کھڑ کی کے خارج کی سائیل جانے کی ہمت تین ہوری تھی، وہ کھڑ کی کے خارج کی سائیل جانے کی ہمت تین ہوری تھی ہو ایک نظر بیان آگیا اور کھڑ کی کھول کر چھر کمی سائیل خارج کیں اور اپنی سابقہ زعر کی پر ایک نظر مائیل دیا گئی ہوائی سابقہ زعر کی پر ایک نظر مائیل دیا گئی ہوائی سابقہ زعر کی پر ایک نظر مائیل

زعركى انوكم واتعات وحادثات كا دومرا نام ہے، ہر واقعہ ہر خادشہ زعر کی کا نیا روپ اوڑ مے ہوتا ہے، مایا کی وفات کے بعد زعر کی نے ایک نیا موڑ لیا، وہ خود کو بہت اکیلا محسون کرنے لگا تھا، پر ممانے دوسری شادی کر لی آ زعر کی ہے اور مجی حوف آنے لگا، لیکن چرزعر فی نے اسے شاہ زین جیسا یکا اور سیا دوست دیا، ال کی دوئتی برشاہ زین اور مما کی آپس کی لڑائی 🚣 بھی کوئی الرنبیں کیا، بہت مشکل وقت بھی آیا ليكن دوئ كابدرشة مضوط مصمضوط تر ہوتا چا کیا،جس دن شاہ زین نے اسے شہر بالو کے گئے ا تی پیند پیرگی کے بارے میں بتایا تو وہ دن ای کی زندگی کے چند بہت اچھے دنوں میں سے ایک تھا پھرشاہ زین کے چلے جانے کے بعدا ہے آیک یار پھر زعر کی سے بوریت اور بے چینی ہونے گل وہ سارے کام کرتا لیکن ہے دلی ہے، اس کے

شاہ زین کوڈ مونڈ نے میں اپنی ساری کوشش کیں اور بہت می یا تمیں بھی سمی ، پھر جب لوگوں نے اس کے اور جہت میں یا تھی ہیں ، پھر جب لوگوں نے اس کے اور شہر یا تو کے دوئی جیسے یا گیزہ رشتے پر کی کہ اسے ملا رنگ دیا تب اسے لگا کہ زندگی بہت میں ہمی ہے اسے سب سے نفرت ہونے گی ، اس کا دل جا ہا کہ ساری دنیا کو جلا کر رکھ کر دے ، ان لوگوں کی وجہ سے اس نے اپنی رکھ کر دے ، ان لوگوں کی وجہ سے اس نے اپنی

كريناك موثقار

مجرایک دن شاه زین دوباره اسے ل کیا، اس کی زعر کی ایک بار پر مل سی اس دوران بت ہے مشکل مرطے بھی آئے لیکن وہ پھر ہے مكرانے كى دل سے جينے كى كوشش كرنے لكا لین انکل حسن کی برحتی مونی بے چینی اور مماکی ثرمند کی مجری آنگسیں اے بہت بے چین ر منس، محرایک دن اس نے ماہم کودیکھا تو جیسے زندکی سے بھی عار ہو گیا ہو، زندگی کا سب سے خوبصورت موژ ، ایک بهت بی انو کمااحساس ا عرر جا کا تھا، آ جمعیں دن رات ای کے سینے دیکھتیں، زنرکی محواول کا ایک مکشن کلنے کی، بہت ہی خوشكوار اور بهت عي ياري بالكل اس خوبصورت چرے کی طرح ،لیکن جلد ہی اس کا خواب ٹوٹ کیا،اس کے خواب کی عربھی ایک پھول جھٹی تھی، يبت جلد خواب كى چيال مواش إدهر أدهم بلحر لئين اوروه ايك بار پرخالي ماتھ ره كيا، زعر كي ش اگر چھ بھی ندر ہے تو چر بھی اسے جینا عی ہوتا ب، وه بحى اين جين كا مجمد سامان كرنے لگا، ائی کھوئی ہوئی خوشیاں ڈھوٹھنے کے لئے شاہ زین کو واپس لانے کی کوشش کی تو شاہ زین کے

اتى الحجى دوست كو كموديا تما، بيزندكى كا بهت عى

دیا، زعرگی کے اس مقام پر اس نے خود پر بھی اعتاد کھودیا تھا، اس موڑ پر اس نے خود کو بہت بے بس اور لا چار محسوس کیا تھا، زعرگی میں آگے ابھی کیا تھا زعرگی کے کتنے موڑ کتنے رنگ ابھی باتی شے وہ نہیں جانتا تھا۔

W

W

W

S

0

C

S

t

C

m

"زعرگی اب نجائے جھے کس موڑ پر لے کر جائے والی ہے۔" اس نے نیای آسان کی طرف و کھے ہوئے ووکلای کی۔

''اب زیادہ اداس ہونے کی ضرورت جمیں جلدی کرو دیر ہور ہی ہے۔'' پیچھے سے اسے شاہ زین کی جلدی میں آواز سنائی دی۔

"بال بن آرہا۔۔۔" وہ غیر ارادی طور پر جوایا بولائین اس کا فقر وادھورای رو گیا،اس نے جرائی سے مڑ کر دیکھا دروازے میں کوئی بھی نہیں تھا، لین ابھی اس نے شاہ زین کی بی آواز میں تھا، لین ابھی اس نے شاہ زین کی بی آواز تقریباً بھا گیا ہوا باہر سیڑھیوں تک آیا اور سیڑھیاں اتر نے لگا، فیچ سامنے Sitting شربیاں اتر نے لگا، فیچ سامنے room میں رخشندہ باز اور شربانو ڈیل صونے پر بیٹھیں ہوئی تھیں، جبکہ انگل اور شاہ زین سنگل صوفوں پر بیٹھے ہوئے کی بات پر ہس رہے تھے، شہر بانو اور رخشندہ باز کے لیوں پر بھی ہگی ی مسراہ نے تھی، حیدر نے جیران نظروں سے نیچ شہر بانو اور رخشندہ باز کے لیوں پر بھی ہگی ی مسراہ نے تھی، حیدر نے جیران نظروں سے نیچ شہر بانو اور رخشندہ باز کے لیوں پر بھی ہگی ی مسراہ نے تھی، حیدر نے جیران نظروں سے نیچ شہر بانو اور رخشندہ باز کے لیوں پر بھی ہگی ی مسراہ نے تھی۔ مس

"اب جلدی کرو دیر ہو رہی ہے۔" شاہ زین بنچ سے بولا تو حیدر خوشی سے میر صیال مجلانکا ہوا واپس کمرے میں آگیا، اپنا سوٹ کیس اٹھایا اور بنچ آگیا،لیکن سب کے چروں

W

W

W

m

"شرى ايك بات بتاؤكيا من بهت برا بول؟" شاه زين نے نم ليج من شربانو سے بوچھا۔

دونیں تم تو بہت اچھے ہو۔" اس کمے وہ شہر بانو کو ایک معصوم بچے جیبا لگا جے اپی معصومیت کا خودی اعدازہ نہ ہو، شہر بانو کے کئے براس نے شہر بانو کے کئے براس نے شہر بانو کے کند سے پر سر دکھ دیا اور سسکیوں کے ساتھ رونے لگا۔

"دوست بن کرایک مشوره دول-"شهر بانو نے اپنی نم آسمیس صاف کرتے ہوئے کہا اور اپنا باز وشاہ زین کے کندھے کے گرد پھیلالیا۔ بلند شہر کے کندھے کے گرد پھیلالیا۔

اس نے بور کی سے پیکٹ کی اور سوٹ
کیس کواک طرف رکھ کر ہونجی ہمر جھکا کر بیٹے گیا،
فلائٹ کا ٹائم ہونے والا تھا، نیچے جانے کا مرحلہ
کا انظار کررہے تھے اور اسے نیچے جانے کا مرحلہ
انتہائی مشکل لگ رہا تھا، شاہ زین نے اس سے
وعدہ لے کراسے پابند کر دیا تھا، اس کی آٹھوں
کے کوشے بھیگ کئے، اس نے اپنی آٹھیں خٹک
کیس، پاسپورٹ اور باقی کاغذات چیک کئے
اور فریش ہونے چلا گیا، اس نے بلیک پینٹ پرٹی

عندا (144 جولای 2014

عندا (145 مولاني 2014

ف اور وعدے نے جیے اے اعرب ہلا کر رکھ

شاہ زین کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹے گیا تو شاہ زین نے گاڑی شارٹ کی، چوکیدار نے مستعمی سے کیث کول دیا، شاہ زین گاڑی کو کیث سے

'' تھینک یو! شاہ زین تم نے میرے دل کا بوجه بكاكرديا-

'' حقیقی خوشیاں اگر چند قدم کے فاصلے ہے ہوں تو انسان کواینا ظرف بڑا کر کے انہیں حاصل كرليما جا ہے۔" شاہ زين نے ڈرائيونك كرت ہوئے محرا کرکھا تو حید محرا دیا۔

"جہیں ڈراپ کرنے کے بعد ابھی مجھے مولوی صاحب سے بھی ملتاہے۔"

ودقتم توڑی ہے اب کفارہ بھی تو ادا کا ے نا۔" شاہ زین کے کہنے پرحدر نے شاہ زین ك كذه عير كمها ماراتوشاه زين بنس ديا، حيدركو اسيخ اعدر وهرول وهراطمينان اتر تامحسوس مواء شاہ زین کوہمی بہت عرصے بعدا عی بنی خالص کی تھی،جس میں کسی تھم کی ملاوث جیں تھی،سامنے زعر گی محرا کران کا انظار کردی تھی، انہوں نے خوشكوارز عركى كى طرف يبلاقدم بره ديا تمار

\*\*



يربلا ڪ شجيد گي تھي۔ " يه مرتمهارانبيل ہے۔" شاوزين سجيدگي سے بغیر کی تار کے بولا تو حیدر کے چرے کا " یے مر مرا بی نیں ہے یہ مر ہم سب کا ے اور ہم سب ال کرد ہیں گے۔" شاہ زین نے مسرا کر کہا تو حیدر کی رکی ہوئی سانس بحال

W

W

W

m

"ا ينابهت بهت زياده خيال ركمنا\_" رخشنده ناز حدر کے ملے ملیل اور ماتھا چومتے ہوئے

"برص جارے مواد برمائی جم كركرا-" انكل نے كلے لئے ہوئے كہا تو و مكرا ديا، شاه زین نے اس کا سوث کیس اٹھالیا اور وہ شاہ زین اورشربانو كے ساتھ چانا ہوا باہر كيراج تك آيا۔ "اب جلدي جلدي يدهر والس آنا مي کسی ماہم جیسی لڑکی کو اپنی دیورانی بنانا جا ہی ہوں۔" شاہ زین نے سامان رکھا اور گاڑی ہے فيك لكاكر كمز ابوكيا-

"او ..... بول، ماہم نہیں تو ماہم جیسی بھی كوكى نبيل اور ماجم جيسي تو مجى مت دُهومُ مَا ورنه میں ماہم کو بھی نیس مجول سکوں گا اور تہاری ديوراني كے ساتھ انساف بھی نہيں كرسكوں گا،اگر ميرے لئے كوئى الركى وحويرنى بو اي جيسى وْمُوعِدْنا \_" كمت كمت كمت وه آخر من مكرايا توشاه زین اورشهر بانوبھی مسکرا دیئے۔

"چلواب در مورى ب-"شاه زين نے گاڑی کا درواز ہ کھولتے ہوئے کہا اور ڈرائیونگ سيك سنجال لي ، تو حيدرشهر بانو كوالله حافظ كبتا موا

عند (146 مولاني 2014

W

W

"مائره!" ومرے سے بکارا کیا، مائرہ نے کمی ملیں دھرے دھرے اٹھا میں۔ " تهاري تصوير و يكمة عي يون تو دل ني نورا تولیت بخش دی می کیکن آج حمہیں دیکھتے ى مجمواينا سب كچه بار بينا مول، يند ب تہادے ماس آنے سے پہلے امال نے مجھے کتا لما چوڑا لیکچر دیا کہ تمہیں زیادہ توجہ نہ دوں، بلکہ رفته رفته عي مهين الي حيثيت ادراجيت كاعداز ہونے دول، اس طرح تم نہ صرف ایک اچی بوي بلکه اچي بهونجي بن سکوي اليکن مهين د ميست ى مرب ياس كه كين كور باي بين مهين ديكه کرنہ جانے کوں میرے دل کواظمینان سا ہو گیا كهتم نه مرف اللي بيوي بو بلكه اللي بهوجي بنو كى، ميراب اطمينان سلامت ركمنا سائره، تم قاح معمری، میں مفتوح بسوتم ہے بس گزارش عی کر سكتا بول " كتف جذب سے ، لتى محبت سے شاہ زیب نے اسے سراہا تھا، اسے اس کی زعر کی میں ویلم کیا تھا، تو کیا وہ ان کا سر چھکتے دے کی محلا، بھی ہیں، سرشاری سے شاہ زیب کی محبوں میں

\*\*\* اس کی شادی کوایک ماہ ہو کیا تھا، شاہ زیب کی محبت اور قربت نے اس کی شخصیت کو مزید تکھار بخش دیا تھا، دادی امال کی تو جان می اس یں، وہ بھی کمر کے کامول سے قارع ہولی تو الكى كے ياس بيمتى، شازىيد بيلم اسے زيادہ اينے ریب آنے ندویش کہاس سے بہو کی عادیس بكر جاتى ميں بقول ان ك\_

بھیکتے ہوئے اس نے دل بی دل میں خود سے

وہ دادی سے ان کے زمانے کے قصاتی اور خوب ہمتی، دادی جب اسے ای معروف زندکی اورمحنت مزدوری کایتانی تو وه ان کی جرأت

عی نددیش \_ و و متحن میں بیٹی دادی امان کو ڈا بجسٹ میں ہے اچی اچی باتیں ساری می کہ شاہ زیب آفس سے لوٹا، وہ اسے سلام کرنی جیزی سے یانی لی بایر چلی آنی، است میں امال اور ماکلہ جی ومال آسيں۔

يه جران مولى \_

عتى جانى\_

" ہارے وقوں میں سے کمروں میں ال

وغيره ميس تھے، ميلول پيدل چل كرياني لانا يرانا

اور يقين مالوآب حيات كي طرح محونث كمونث

ى استعال كيا جاتا-" ووجرت سے منه كھولے

رئتی، اگر آئی تو این ای کے مرے میں می بیٹی

رہتی اور دونوں مال بیٹیال دروازہ بند کر کے

ر مقيس، وه يمل ميل جرك تو مولى مر دادى نے

اسے بہلا لیا، چر بھی وہ ناکلہ اور امال کی اس

بیزاری سے سخت پریشان رہتی وہ محبول میں

محندهمي لزكي بروقت ان كي خاطر مدارت مين في

ان كادل جينے كى كوشش كرنى اليكن وہ موم ہوكے

نا کلہ نہ جانے کوں اس سے پنجی کینی س

W

W

"تمهارے ہاتھ میں کیا ہے شاہ زیب؟" امال نے شاہ زیب کے سلام کا جواب دیے کی بجائے اس کے ہاتھ میں لٹکتے شار کے متعلق

"امال! ماركيث سے كزر رہا تھا، ايك سوك بندآيا و سائره كے لئے ليا۔"اس نے ماف کوئی سے بتایا۔

"ارے دکھاؤ تو بھیا۔" ناکلہ نے حجت سے لغا فہ جھیٹ لیا، وہ بس ہوں ہاں کرتارہ گیا۔ "وادُ انتا زيردست كلر اور امال كام تو دیکھیں۔" اور مج کر کے شیفون کے موٹ یہ بلیک باریک کرمائی کانفیس کام، بے صدوست

كرے من كفكا سا موا تو دين كا، بحال ككام آتے ہيں۔"ايك اور تاكيداس كا پولول کی تیج برمبیتمی سائر وخود میں سٹ کیا۔ -レンしょ ''بلکہ و آیمہ خرے گزر جائے تو مجھے عی "ضرور شاہ زیب ہول کے۔" ابھی پھے دے دیناتم، کہیں رکھ کر بھول وول لئیں تب جی ديريمليد دومرحداياى كمنكامو چكا تما، مردونول الزام مجھ یہ بی آئے گا، کہ بہوتو چھوتی می ساس یاردو کہے کی دادی اور بہن میں، دادو نے تو بہت نے بھی خیال میں کیا۔" اس نے آرام سے ى خوبصورت جراؤ تكن تخفه على ديخ تھے، كيكن بہن نے مندد کھائی میں اسے صاف بتا دیا تھا کہ ا تبات من سر بلا دیا۔ "اور آخری بات، نائله میری اکلوتی بنی اس كا بعانى اس سے بے صد محبت كرتا ہے سووہ ان دونوں بہن بھائی کے درمیان آنے کی کوشش

ہے اور شاہ زیب اے بے حدیار کرتا ہے، وہ

شادی شدہ ہے اب خیرے، مرآج بھی بیگر اس

ایک دو بدایات دیش با هر چلی نیس ، تو وه دل عی

اماں نے تو کہا تھا کہ شادی کی چیلی رات حبیل

ممنے کی دات ہونی ہے ہراؤی کے لئے ، محبول

بحري دات، سارے سرال سے بس فیتن،

تعریقی اور کے سمینے کا دن، مر مجھے تو بس

برایات عی برایات ال رعی ہیں۔"اس نے رحی

ى سرامت لول يه جات موع سويا تما، اي

موچوں میں اسے بیت می نہ چل سکا، کب شاہ

زیب کرے میں آئے، کب اس کے باس آ

بینے، جو تی تو جب انہوں نے زی سے اس

" آ ..... آ ب " وه بللس جما کی ، سجا سنورا

معصوم یا گیزہ سانگھرا تھرا روپ شاہ زیب کے

دل کے تاریخ جنا کیا، وہ یک ٹک اے دیکھے گیا۔

كادايال باتعدائ بالمول مس تعام ليار

"نہ جانے اب وہ کون می ہدایات دیں،

دل من شاه زیب کے معلق سویے گی۔

قدمول کی آہٹ محمی اور کوئی بالکل اس کے قریب آ کر بیٹھا، تو وہ چونک گئی، کسی نے ایک جطے سے اس کا مو تھٹ الث وہا تھا۔ "آئے بائے لی لی، ایمی تک بیدس بارہ

جى ندكرے، اس نے ناكله كى بات بلو سے

W

W

W

بزار کا جوڑا سے بیٹی ہو، کیا حرام کا بیر مجھ رکھا ہے۔" سائرہ نے جرائی سے شازیہ بیٹم کودیکھا، جواجی کچے دنوں پہلے اسے اپنی بہو کے روپ ديكما تما سائره كو، يجر عنى مونى تو وه مريد سائره کے قریب ہوئی اور سائرہ یہ محبول کی حرید زياده عزيز اب ايس بعلاكون موكا، وه ول عي

جيے چن سے جذبات چکنا چور ہو گئے تھے۔ "اور ہاں ایک ایک زیورسنجال کے رکھ دینا، خاص کر جو ہماری طرف سے ملے ہیں، ایک ایک یانی جور کر بنائے ہیں، کل کو تمہارے عی

یا عره لی می که وه محبول به یقین کرنے والی اثر کی كإاياب، جب آئے جب جائے ، مہيں اس كا نونس کینے کی کوئی ضرورت میں ،مرف اینے کام ے کام رکھنا، ناکلہ کے معاطم میں کوئی او یک ای يرداشت جيل كرون كي-" آخر شي وه ليج كوجي قدر سخت بناسلتي تعين بناتے ہوئے بوليس ،اب في ہار بھی وہ صرف سر ہلا یاتی ، شازیہ بیکم اے مزید

> من دیلھنے کے لئے بے قرار میں اور مدتے واری جایا کرنی تھیں جب انہوں نے مہلی مرحبہ بارش ہونی، بقول شازیہ بیکم کے وہ ان کے الكوت يدفي كابوى بن جارى براس دل مين الي خوش من يهاز كرلي-مرآج ان كے سخت الفاظ سے دل ميں

2014 625 149

سے جالتی ، وہ ہڑ بڑا کراٹھ بیٹیں۔

"کیا ہوا میری جان۔" وہ بھی بے طرح

"امان! طاہر(نا ئلہ کا شوہر) کا ایمیڈنٹ

ہوگیا، وہ آپریش معیر میں ہیں اور ڈاکٹر نے کہا

ب كدان كو بهت شديد جويس آئي بين بهت

خرچہ ہوگا۔" وہ روتے ہوئے بتانے لی، سائرہ

"وولا كوتو مرف آيريش كے ماتك رے

كرساته ساته المال محى دل تمام كرولس-

میں، امال میں کہاں سے لاؤں دولا کھ، میرے تو

سارے زبور جی اینے کے میں ہیں۔" وہ کتنے

كرب سے رو ربى مى، سائرہ كى آتھوں سے

کے ذہن میں کوئدا تھا، وہ جلدی سے اپنے کمرے

من آنی، ای امال کی طرف سے دیئے گئے تمام

زبورات کے ڈیے اٹھائے اور واپس امال کے

آپ کا بھائی آپ کی امی اور میں آپ کے ساتھ

ہیں، آپ میرے سارے زبور رکھ لیس آئی، اور

جا میں جلدی سے پیپوں کا بندوبست کریں ہم

يهال آب كے لئے طاہر بھائى كے لئے دعا

كريں گے، میں ابھی شاہ زیب كونون كركے

اطلاع وی ہوں۔" دروازے سے اعرایے

شاہ زیب نے بوی کی ساری بات س کی می

امال کی باتوں سے دل یہ جی بلی می کردہمی بس

تهارا بحانى زغره بهم سبتهار سماته يل

تہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت ہیں۔" وہ

" الله مائره تعلك كهدرى ب، الجي

"آني! آپ كول يريشان موشل ايل،

- N 20 20 - N

تبقی ایک خیال بیل کی می تیزی سے اس

سوٹ تھا، ناکلہ کی تو آتھیں جگمگا اٹھیں، سائرہ نے ایک محراتی نگاہ اس کی اس بچگانہ حرکت یہ

ایرتو بھے پندے،آب بعابمی کے لئے اور لے آئیں۔"اس نے لباس والا ہاتھ کر کے چھے کرتے ہوئے کہا۔ W

W

W

"ارے ہاں ہاں، تو رکھ لے بیٹاء آخر بین ے شاہ زیب کی، سازہ کے لئے اور آ جائے كا\_"امان فورأاب كما-

"لكن امال من تو ....." شاه زيب مجمه کتے کتے رک گیا۔

"اجما تو اب تم بہانے بناؤ کے۔" امال ناراض ليج من بوليس-

"بال و كيانه بنائ بهو، ايك عى تو بهوب تمہاری، اگر پہلی مرحبہ وہ اپنی بیوی کے لئے دل ے کھ لایا ہے تو کول خواہ تواہ درمیان من ٹا تک اڑاری ہو۔" دادی امال نے بہو کوجھڑ کا۔ "اربے بس، ٹاکلہ واپس کروسوٹ، ایک

سوٹ کے میکھے اتی باقی سٹی بڑی کی اب ہمیں "امال نے غصے سے ناکلہ کو خاطب کیا، وہ لنی میں سر ہلا بیء سائرہ نے کمر کی فضا میں تی ملتی محسوں کی تو فورا ناکلہ کے باس آ کھڑی

"كيس امال بيموث ناكله آني يدى موث كركا، مير على شاه زيب اور لي آسي ے۔" اس نے محبت سے ناکلہ کے کندھے یہ ہاتھ رکھا، جے تاکلے نے زی سے ہٹا دیا۔ "نه نی نی پر تبهارامیاں کے گا کہ ہم نے

تم سے تہاری چیز پھین لی۔''اماں کے سخت الفاظ فے شاہ زیب کادل مل دیا۔

"ميري إمال كهتي بين، كه جو چيز الله آپ کے نصیب میں لکھ دیتا ہے نہ، وہ بادشاہ وقت بھی

آپ ہے جیں چین سکتا اور پھر میں میہوٹ اعی مرضی ہے آنی کو دے رعی ہول، زیردی میل، آب لوگ بیتیں میں سب کے لئے کر ما کرم عائے کے کرآئی ہوں۔"مسکرا کر کہتے ہوئے وہ کچن کی طرف بڑھ گئی،شاہ زیب نے محبت سے اے جاتے دیکھا۔

وہ جنتنی بھی محنت کرتی، امال کی خدمت کرتی، انہیں راضی نہ کریائی، وہ ہروقت سائرہ ہے خفا خفا رہیں ، ان کے اس بیزار رونے نے

اب شاه زیب کوجمی بریشان کرنا شروع کردیا تها، مشكل موجاتا، كرميون كے ليے دن، وادو بھي تھک کے سوجا تیں، وہ بھی کہانیاں پڑھتی، بھی تی وى دىيمتى ملين چرجى بور مونى رئتى-

آج بہت دنوں بعد بادل جمائے تھے، زم موسم خاصا خوش کوار کردیا، وہ جائے کا مگ لے کر اعدآرام كردى سى-

ای وقت کی نے بے حد جلدی میں جیسے فی كا دروازه وحر وحرايا تما، وه جائ كاكم لاك میں رحی بااسک کی میز پر رکھ کے دروازے کی طرف بوحی، جی دروازه ایک مرتبه چرزورے دھر دھر ایا گیا، وہ بریشان ہو گئ اور جلدی سے دردازہ کھولاء زارو زار رونی ناکلہ نے اس کے واس م كرديخ

می اس کے چھے گی۔

وه بحى ولحد بيزار بيزار ساريخ لگا تھا، سازه كو وتت بھی نہ دے یا تا، سائرہ کو اب وقت بتانا

منٹری ہواؤں اور بارش کی ممی می بوندوں نے بإبرلان مِن مَهِلِيِّهِ في المال اور دادي المال دونول

"كيا موا آلي؟ خريت توب تاب؟" ناكليد سدها امال کے کمرے کی طرف بھاکی، سات "امال.....امال ـ" وه سيدها اعركيثي ما**ل** 

"اورسائرہ تم ابھی البیس رہنے دو میں نے و مطلتے بی پیموں کا بندو بست کرلیا ہے، لیکن اگر ضرورت يري تو ..... "اس في سائره سے كيا۔ "جى ضرور-"وەقورايولى-

W

W

شاہ زیب ناکلہ کو لے کر چلا گیا، تو وہ بھی ایے کرے میں جانے کے لئے اٹھ کھڑی ہوتی، كرامال نے اس كا باتھ بكرليا، وہ حرائل سے البين ويلصفاللي-

" مجمع معاف كردو بياً" وو اجا يك عي رونے لکیں، انہوں نے دونوں ہاتھ سائرہ کے آگے باعدہ ہے۔ "ارےامان، برکیا کردی میں آب "وہ

ترمنده كان سے ليك كا-" بجمع معاف كر دو سائره، شي لوكول كي باتون من آكرتم جيسي بارى اورقابل بهوكى قدر نہ کر یانی، جھے لگا کہ مہیں ایے بی دھتکار کر، جوتے کی نوک یہ رکھ کر عی تم سے ای عرت

كرواني جاسكتى ہے، ميں بديات بھول كئ مى كم اجمالی توانسان کے اعد ہولی ہے، بیرولی رویوں ے اچھانی کوحم جیس کیا جاسکا، مجھے معاف کردو سار ہیا، میں تے مہیں پھانے میں بہت در کر دی اور ہمیشہ تمہارا اور اینے بیٹے کا ول و کھانی ری " وه رونے لکیں، سائره الیس ساتھ لگاتے - とりになりい

اسے ناکلہ کے عم یدانسوں کے ساتھ اس بات کی خوش می کی کہ اس نے اپی محبول، خدمت اورقرباني كاصله بالياتهاء الي ساس كوايي مال بناليا تھا، اے اينے خدايه مجروسه تھا اور اس خدانے اسے مایوں نہ کیا تھا، بلکہاسے بہترین صله سے تواز دیا تھا،اس کا کمر خوشیوں اور محبول كالبواره بنخ والاتفاء جوكماس كاخواب تفا-

ایک کمے میں جیٹ کی گی۔

نائلے کتے ہوئے بولا۔

SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS





فيروس قسط

اهی طلال کو دیلیمنے، وہ نونل کھر نہیں تھا۔
ام تک اسے ڈسچارے کیا اس نے شاور لے کر بال تولیے میں لیبیت اس کے چرے پر سرد کر اور کر کے سمینے اور وارڈ روب کھول لی، کافی کی وجہ سے تارائے اس چزیں بھری ہوئی تھیں، اس نے سینا شروع کر میں ہوئی تھیں، اس نے سینا شروع کر میں ہوئی تھیں، اس نے سینا شروع کر میں اس بھیل کے وراز کھول کی سائٹر کے وراز کھول کو خرتک نہی ،خدامعلوم آیا تھا، اس نے نوفل کی سائٹر کے وراز کھول کی شائٹر میں مرات جاسے سنٹر کرتا اور جب وہ کھر دیے وہاں حسب توقع وہی فائٹر تھیں مرات جاسے سنٹر کرتا اور جب وہ کھر دیے وہاں حسب توقع وہی فائٹر تھیں مرات جاسے سنٹر کرتا اور جب وہ کھر

ستارا ہو سیال کی تھی طلال کو دیکھنے، وہ بالکل تدرست تھا اور شام تک اسے ڈسچارج کیا جا رہا تھا، ستارا کو دیکھ کراس کے چرب پر سرد مہری اثر آی تھی، جس کی وجہ سے تارائے اس سے بس رسی حال احوال ہی پوچھا تھا، وہ پایا کی وجہ سے آگئ تھی اور نوفل کو خر تک نہتی، خدامعلوم وجہ سے با چلا تو وہ کتنا مائٹ کرتا اور جب وہ گھر واپس آئی تو اس نے بیاجان کرسکھ کا سائس لیا کہ واپس آئی تو اس نے بیاجان کرسکھ کا سائس لیا کہ

## شاولىط

نظرآ ياتھا۔

اس نے تیزی سے الم کھینچااور باتی ساری چیزوں کو کھلا چیوڑ کر ویسے بی بیٹھ گئ، الم کی بیرونی ٹائٹل پر چیوٹکھا ہوا تھااورا سے پڑھنے میں دفت ہوئی کیونکہ وہ اردویا انگش نہیں تھی، وہ یقینا مینڈرن تھی، چونکہ ستارا کو وہ پڑھنا نہیں آتی تھی، اس نے سر جھنگ کر اس کا کور پلٹا، وہاں دو تصویریں تھیں، دوخوبصورت چیرے، طلال بن معصب اور نوفل بن معصب۔

آ تکھیں کھول کرد میصنے کی وجہ سے وہاں ایک الم

اگرچہ وہ دونوں ٹین ایجرزلگ رہے تھے گر اس کے باوجود ستارانے ان کو بوے آرام سے شاخت کرلیا تھا، اس نے اگلہ صفحہ کھولا وہاں پچھ مزید ان کی ہی تصاویر تھیں، ستارانے بولی سے صفحات النے تھے اور پھر وہ ایک دم سے چونک گئی۔

وبال جاراوك تصمديق، نوفل اورطلال



W

"واه بہت عمدہ اور خوشی کا تعلق ول سے 'بال جب بدول شاه بخت كا موه خالص اور یاک۔ وہ عرورے بول می۔ "کیا بات ہے، خوشی کا تعلق روح ہے "إل جب بدروح شاه بخت كي مو، اجلي اور یا لیزہ اور معصوم جے بس محسوس کرنے کو دل عاب-"ال في خرس كما تعا-" بہت اعلیٰ تو ٹا بت ہوا کہ خوشی کا تعلق بس " مال خوتی کا تعلق بس شاہ بخت ہے ہے جے دیکھ کرمیرے اندرزعری اترلی ہے،جس کے ہونے کا احساس میری چلتی سانسوں کا ضامن ہے جس کا وجود میرے لئے چشمہ سکون ہے جس کی خوشیومیری روح کی تازی ہے جس کی زندگی میری آتھوں کا پور ہے، جو میرے گئے وجہ

حیات ہے، تم نے سی کہا خوتی کا تعلق صرف شاہ بخت سے ہے۔" اس کے بول تھے یا عظر میں ڈوبے للم سے لکھے محے مظلبور پھولوں سے مزین سیر صیاں اترتے شاہ بخت کے قدم وہیں هم کئے تھے، کی نے جیسے سرخ گلابوں کا مجرا ہوا تفال اس مر بھینکا تھا، اس کا وجود خوشبو میں نہلا كيا، اس قدرخوبصورت الفاظ اس كے لئے كم کئے تھے، وہ جیسے ہواؤں کے دوش برجاتا ہوااس تک کمیا تھا، علینہ تب تک فون بند کر کے اٹھ چکی

"كس خوش قسمت سے ميرے معلق الي حسین تفتلو کی جا رہی تھی جس سے میں تاحال محروم ہوں۔"اس نے چکدار آتھوں کے ساتھ علینہ کے آئے کو ہے ہوتے ہوئے کہاتھا۔

كود مين ركها اورصوفے بيد بيٹھ كئى، آستەسے اس کی الکیاں ایک تمبر ڈائل کر رہی تھیں، دوسری بل يرفون الفاليا كيا\_ "بس عجيب س بي بي سے اور بے چيني "كوني وجه جي تو مو؟" ود بعض چروں کی وجوہات بتانا ضروری

''خُوشْ....؟'' (لميا خاموتى كا وقفه) شايد خوشي كاتعلق .....نبيس مين جانتي،خوشي كالعلق س چزے ہے؟ مہیں پا ہے تربتادو؟ " خوشی کا تعلق ایک مسکراہٹ سے ہے

" ماں اور تب جب بیمسکرا ہٹ یٹاہ بخت كى مور"اس في ملك الربات مل كالحيا-'' سیجے کہا،خوشی کاتعلق احساس ہے ہے۔'' "بال، حب جب بير احماس شاه بخت کرے جیسے کہوہ ہمیشہ یا در کھتا ہے مجھے کریم کافی پندیہ اور اسے بلیک'' اب وہ لطف اندوز ہو مبہت اجھے، خوشی کا تعلق آم محمول سے

" بال، جب بير الكعيل شاه بخت كي مول، سہری، شهدرتک، جمیلیں جنہیں قطرہ قطرہ سنے کو ول کرے۔"اس نے آ معیں بند کرسرشاری سے

تھی،ستارا کو پہلی دفعہاس سے ڈرنگا تھا۔ " میں تو بس یو ہی ..... " اس نے اٹک کر بات ادهوری چھوڑ دی، نوال کھے کے بغیر کرے ہے باہرال کیا۔

" کیا بات می ؟ وی جان نے کیوں بلایا تھا؟"علينه نے كافى كامك اس كے سامنے ركھتے

م محمد خاص مبیں ، کہدرہی تھیں تم علینہ کو كركبيل جاتے بى جيس، بى كمر بيمى بور مولى رائی ہے۔ "وہ برسی خوبصور لی سے بات بدل کر اسے سلی کروار ہا تھا،علینہ نے اس کی بات س کر تقى ميس سربلايا تقا۔

" مجھے کوئی شوق تبیں۔"

"مجھ توہ۔"اس نے کہا۔ "تو ہو-" اس نے حکمے انداز میں کہا تھا،

شاہ بخت تھنگا،اس کا وہی پہلے سا تیکھاا نداز بخت نے شادی کے بعد آج پہلی بارد یکھا تھا۔ "ارے یار، تمہاری پند مجھے الگ ب

كيا؟ "وومنة موئ وكم جمار باتفار "بالكل الك ب-" وه مجر جمّا كر بولي،

بخت کی ہمی سمٹ گئی۔

المنظط بات ب جبتم ميري بوتو اصولي طور برتمهاری پیند تا پیند جی میرے مطابق ہولی چاہیے۔ وہ دھوس سے بولا۔

"محر میں ایک انیان بھی تو ہوں۔" وہ سنجيد كى سے باور كروار ہى ھى۔

" مح كماتم مرف انيان بي سيس، ميري جان بھی ہو۔ وہ اس کا گال سیج کرلاؤے بولا

علینہ اٹھ کریا ہرنکل گئی، اے ایک ضروری فون کرنا تھا، لاؤنج خالی تھا، اس نے فون اٹھا کر

اور ....؟ بال وه وبال عمين، ايك سياه فام خاتون، جوان کے ساتھ کمڑی می، اسے جرت ہوئی بھلا وہ کون تھیں؟ جوان کے ساتھ یوں

Ш

W

W

اس نے سر جھٹک کرا گلاصفیہ پلٹا اوراس بار پھر جران رہ گئی، نوال ای سیاہ قام خاتون کے مطح من بازود الحِمرُ اتفار

'' آخر کون ہوسکتی ہیں ہے؟ اتنی بے تکلفی؟' اس نے جرت سے سوچا تھا، پھراس کے ذہن من يكدم أيك خيال آيا-

"اوه به یقینا ان کی گورشینس موگی" اس

اس سے پہلے کہ وہ آگے چھدد کھ یاتی ، نوفل کی منظل دروازے میں نظر آئی، دونوں کی نظر ملی اورا مكلے بى كم يوقل جيسے اثا ہوااس تك آيا تھا، اس نے ایک دم وہ اہم اس کے ہاتھ سے مینجا۔ اليكون بي نوفل؟" ستاران إلى اس پراتے ہوئے یوجھا، نوال نے لب سی کے تے اور اس کے چرے پر ایک عجیب سا در د مجرا سابيلبرايا تھا، مراس نے كونى جواب بيس ديا۔

"كيابيآب كى كونى ميذيج؟ كافى كلوز لگ رای ہے آپ سے۔"اس نے جس سے يو چھا تھا، نوقل کا رتگ مرخ پڑ کیا۔

"شن آپ، جسٹ شٹ آپ ستارا، پی ميري ما ما بيل - "وه چلا كر بولا تھا۔

ستارا کا رنگ از حمیا، اس نے لوقل کو یوں ويكها بيسے اس كا دماغ خراب موكيا مو، نوال اب مجيني ہوئے ليول كے ساتھ الم الماري ميں ركار با تھا، پھرایں نے بٹ بند کیا اور اس کی طرف مڑا۔ ومهمين يول ميري چيزول كو د يلينے كا يورا حق بيكن لم ازم مجهد ايك باريوجه تولينا جاہیے تھا۔" اس کی آتھوں سے بہش نکل رہی

مند ( 155 ) مولای 20/4

SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

جے چاہے شہرت دے
اور
جے چاہے کچر بھی نہ دے
د' شاہ بخت مغل' بھی انہی چندلوگوں میں
سے ایک تھا، خدا کی تقسیم کا شاہکار۔
اس نے بھی نہیں سوچا تھا کہ جو تعمیں اسے
عطا کی تی تقین آیا وہ ان کا حقدار بھی تھا یا نہیں اور
بیرنہ بی اس نے بھی بیسوچنے کی کوشش کی تھی کہ وہ
ان فعتوں کا حق ادا بھی کر رہا تھا؟ کیاوہ اس رب
کا کنات کا شکر گزار بھی تھا؟ جس نے اس پر بیش
کا کنات کا شکر گزار بھی تھا؟ جس نے اس پر بیش
بہار جمین کی تھیں، ہماراالیہ بیہ ہے کہ ہم نعتوں کو
حق اور مصیبتوں کوظلم سجھتے ہیں، کوئی بھی بینہیں
سوچتا کہ ان مصائب کوخود پر لا دنے میں اس کا

"ميرى دوست محى "علينه في مسكرابث

"اس بات كاتو مجمع بورايقين ب-"اس

بہت دفعہ ہم کسی انسان کودیکھتے ہیں، جس

کی دفعہ ہم کسی ایسے حص سے ملتے ہیں جو

نے مہلی مرتبہ یوں برے غرورے کہا تھا اور تقذیر

کے یاس خدا کی تمام تعتیں ہوتی ہیں، حسن،

دولت اورشرت اورجم تاسف من جلا موجات

ہیں کہ بیانسان تواتی تعتوں کافقعی حقدار جیں۔

کہ بہت اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے اور ہم حسد کا

شکار ہوکرسوچے ہیں کہ یاربیاتواس قائل ہے ہی

مہیں یا پھراس کی قابلیت اس عہدے کے مطابق

یم بال ایسائی بار ہوتا ہے کہ ہم کی مخص کود کھے

كرملين موجاتے ہيں، كف افسوس ملتے ہيں كہ

آخروہ چرمیرے یاس کیوں میں؟ جبکہ بظاہر

اس حص من اليي كوني قابليت اور الميت حبين

ہیں، ہم بحول جاتے ہیں کہ بید" خدا کی تقسیم

بياس ياك ذات كى مرضى بكه

وه جے جا ہے عزت دے

جے جا ہے ذلت دے

جے جاہے بیٹے دے

جے جاہے بیٹیاں دے

جے جاہے دولت دے

مرایک انت سجائی ہم فراموش کردیتے

"برى خوش قىمت دوست تىمى ـ"

"آپ سے زیادہ ہیں۔"

میں دوراس کے غرور یر می ای

دبا كركها تقاءشاه بخت بس ديابه

W

W

W

m

公公公

"میجائی صرف وی کرسکتا ہے جو خود درد سے گزرا ہو۔"

اس نے بھی کرب کی انتہا دیکھی تھی جمبی وہ آگاہ تھی کہ بھی کرب کی انتہا دیکھی تھی جمبی وہ آگاہ تھی کہ بھی کہ انتہا دیکھی تھی ہمی کہ انتہا دی بھی اور جب بداذیت جسمانی کے ساتھ ساتھ دبنی بھی ہوتو انسان کس طرح ٹوٹنا ہے کہ صدیوں سہت نہیں یا تا۔

وہ خود ٹوٹی تھی جمبی جانتی تھی کہ اپنی راکھ سمٹینا کس قدر مشکل ہوتا ہے، اسے سمٹنے والے اس کے ماں باپ تھے مگر اسید کوسمٹنے والا تو کوئی نہ تھا۔

اگرچہ وہ اس کے ستم درستم اورظلم درظلم کا شکارتھی مگر آخر کار وہ حبا تیمورتھی جیے دنیا میں مرف ایک ہی فض سے محبت ہوئی تھی اور اس محبت میں اتنی فراغ دلی تو تھی کہ وہ آ تکھیں بند کرکے سب کچھ بھول سکتی، اگر وہ محض تین سال بعد نزم پڑا تھا تو اس کی محبت میں اتنی وسعت تو

ہونی جاہیے تھی کہ وہ اسے قبول کرتی، اسے سنجالتی، اسے کرنے نہ دیتی اور اس نے ایسا ہی کما تھا۔

ہاں وہ حیا تیمور تھی، خواہ اس کا باپ سخت

اور تک نظر تھا تحراس کی تربیت تو مریند خانم

اور تک نظر تھا تحراس کی تربیت تو مریند خانم

المحی، جن کی فراغ دلیاس کی تحقی میں تھی، جبی

المیاب ہوگئ تھی، ایسا نہیں تھا کہ اسے اسید کا

امیاب ہوگئ تھی، ایسا نہیں تھا کہ اسے اسید کا

امیاب ہوگئ تھی، ایسا نہیں تھا کہ وہ اس پر

اتم کرتی رہتی تو آنے والے وقت میں بھی کوئی

خوتی اس کی جھولی میں نہ پڑتی اور ایسا وہ نہیں کرنا

حاہتی تھی۔

ابیای ہوتا ہے ہم لوگ گزرے وقت کے ماتم میں اس فقد رمصروف ہوتے ہیں کہ ہمیں نظر میں ہیں آتا اور خوشیاں ہمارے در سے مالوں لوٹ جاتی اپنی زندگی میں آنے والے چند جانووں کو تھی میں سمیٹ لیا تھا۔ والے چند جگنووں کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب ان دونوں کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب

ان دونوں کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب آیا تھا، بیالیاانہونا اور نا قابل یقین واقعہ تھا کہ حبا بیقنی میں مبتلائمی۔ بیستان میں میں فرانس

اس نے آفس جانے سے پہلے حبا کے کرے میں جہا تکا جہاں تنق سوری تھی ،اس نے آفس جانکا جہاں تنق سوری تھی ،اس نے وجہا تھی کو جہا کے بڑھ کر رہ کے باہر آئی حبا کے جہرے تمام میز خوشی جملی تھی ،اس منظر کو دیکھنے کی تنتی فرت تھی اسے ،اس نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اس نے دل میں اللہ کا شکر ادا کا بھی ساتھ کی میز پہاس نے حبا کو بھی ساتھ کا شر نے کی دعوت دی تھی ، تمر اس نے آرام ناشہ کرنے کی دعوت دی تھی ، تمر اس نے آرام باشکار کر دیا یہ کہ کرکے وہ بعد میں کرنے کی باسید نے بھی مزید زور دیتے بہتنی جائے گی ،اسید نے بھی مزید زور دیتے بہتنی جائے گی ،اسید نے بھی مزید زور دیتے بہتنی جائے گی ،اسید نے بھی مزید زور دیتے بہتنی جائے گی ،اسید نے بھی مزید زور دیتے بہتنی جائے گی ،اسید نے بھی مزید زور دیتے بہتنی جائے گی ،اسید نے بھی مزید زور دیتے بہتنی جائے گی ،اسید نے بھی مزید زور دیتے بہتنی جائے گی ،اسید نے بھی مزید زور دیتے بہتنی جائے گی ،اسید نے بھی مزید زور دیتے بہتنی جائے گی ،اسید نے بھی مزید زور دیتے بہتنی جائے گی ،اسید نے بھی مزید زور دیتے بہتنی جائے گی ،اسید نے بھی مزید زور دیتے بہتنی جائے گی ،اسید نے بھی مزید زور دیتے بہتنی جائے گی ،اسید نے بھی مزید زور دیتے بہتنی جائے گی ،اسید نے بھی مزید زور دیتے بہتنی جائے گی ،اسید نے بھی مزید زور دیتے بہتنی جائے گی ،اسید نے بھی مزید زور دیتے بہتنی جائے گی ،اسید نے بھی مزید زور دیتے ہے ۔

جب وہ آفس چلا کیا تو حبا خاموثی سے
اپنے بیڈ پہ آ کر لیٹ کی، اس کا دل آج کچھ
کرنے کوئیں کررہا تھا، وہ ڈھیر سارا سونا چاہتی
تھی اور دوبارہ سے وہ سب سوچنا جاہتی تھی جو کہ
رات اسید نے اس سے کہا تھا، گئی عجیب اور
قدر ہے بے وقو فانہ ہی خواہش تھی گر وہ یہ کرنا
چاہتی تھی، اس نے پانی کا گلاس پیا اور شفق کے
ساتھ لیٹ کئی، آسمیس بند کرکے اس نے خودکو
دھیلا چھوڑ دیا۔

W

W

W

"مں بہت تھک کیا ہوں جا، اتنا زیادہ کہ مجھے لگنا ہے کہ میں ایک قدم بھی نہیں چل پاؤں گا مجھے لگنا ہے کہ میں ایک قدم بھی نہیں چل پاؤں گا اور کر جاؤں گا، مجھے تمہارا ساتھ جا ہے۔"

"تم دو کی نا میرا ساتھے؟" اس نے اپنے خدشوں کی یقین وہانی چاہی تھی، حبانے اس کا ہاتھ تھام کرا ثبات میں سر ہلایا تھا۔

المرس بنیس کہا کہ سب جو تھیک ہوجائے گا، گریس کوشش کروں گا کہ اب کم از کم وہ نہ ہو جو پہلے ہوتا رہا، میں اپی طرف ہے تہیں ہرمکن سکون دینے کی کوشش کروں گا، گر پھر بھی حبا، جو ہو چکا ہے اسے بھلانا آسان کا م نہیں ہے گر میں ہر بار برانی با تیں یاد کر کر کے، اپنے زخم ہر ہے نہیں کرسکا، بیانقام کا سلسلہ اب اور بیں چلاسکا

"بہت تکلیف ہوئی ہے اس میں۔" اس نے حبا کا ہاتھ مضبوطی ہے جگڑا تھا اور اس کی آگھیں سرخ ہور ہی تھیں۔ "تکھیں سرخ ہور ہی تھیں۔

دوجہیں درد دے کرمیں خود کمجی خوش نہیں ہوسکا، شاید اس اذبت کا احساس میرے اندراتر کیا ہے، میں تہہیں مسکراتے ویکینا چاہتا ہوں، خوش ویکینا چاہتا ہوں، بالکل دیسا، جیسے تم پہلے خوش بہتی مسکراتی، کھلکھلاتی ہوئی چڑیا جیسی۔" ووکی خواب کے زیراثر تھا۔

عنسا 156 مولاني 2014

قنا (157) جولانی <u>2014</u>

مقعودهی اسے، اس نے ستارا کے ساتھ رہمجوٹ کیوں بولا تھا کہ وہ خود نیگروتھا؟ وہ کیا جیک کریا طابتا تفاءاس في ابنا لميليس كون الله يلا تفاء كما وہ سوچ سوچ کرتھک گئی، اس نے کئی بار

"مجھے سے باتیں کروحیا، یوں جیب ندہو،

اس کے ذہن میں بوی شدت سے درو

اب وہ اسے بتا رہا تھا کہ مس طرح وہ مل

آميزاشعار كونج تھ، ہاں ايبابي تو ہوا تھا۔

یل مرتا رہا تھا، کیسے کیسے میں تڑیا تھا اپنی بینی کو

سے الکانے کے لئے، اے اپنا کہنے کے

لئے، حبابے مینی اور خاموتی سے سنی رہی، پھر

اس نے نرمی نے اسید کا ہاتھ تھام کوسہلایا تھا،

کے انتظار میں اس نے برا وقت ویکھا تھا تو شاید

وقت نے اپنی رفآر بدلی می، اگر اچھے دن

رات بہت ہے چین کردینے والی اور منن

نوفل کی ماما نیکرونھیں جبکہ پایا بے حد ہینڈسم

بحری تھی، وہ ابھی تک کسی بھی راز کے سرے تک

نه بیج یانی تھی کہ آخر ہے کیا الجما ہوا مسئلہ تھا، کیسا

تھے، دونوں بھائی بھی د جاہت کا مرفع تھے، پھر کیا

وہ ان کی دوسری بیوی میں؟ مر پر توفل کا ری

ا يكفن ايها كيول تفا؟ اسے اتنا غصه كيول آيا تھا،

اتنا غصيرتوسكي مال كے متعلق عي آسكتا تھا، وه

ریقین تھی اورسب سے بڑھ کرآخراس نے جو

مجموستارا کے ساتھ کیا تھا اس کا مقصد بھلا کیا ہو

سكنا تها؟ كيا و يكينا حابها تها وه، كون ي آزمانش

جگسایزگ تفا که دونبین سمجمایاری تھی۔

جيےات مہارادينا جامتي مو۔

مجرتو کبوه میں تمہاری باتیں سننا جا ہتا ہوں، بہت

عرصے سے اکیلا ہوں، ترس کیا ہوں۔" حباکے

اعدبارش ارآئي مي-

ميرے بم سفركا يہ علم تھا

مس کلام اس سے لم کرول

مرے ہون ایے سے کہ گر

میری حیب نے اس کورلا دیا

W

W

W

S

m

موجا کہ وہ یا یاسے او چھے، پھراس نے خود ہی ای موج کو جھٹک دیا، یقیناً وہ اس بات سے بے جم تھے کہ نوفل پہلے ہی ستارا کو پہند کر چکا تھا اور اس نے پاکستان آنے کا اتنا بڑا فیصلہ صرف تارا کی وجدے ہی کیا تھا، انہیں یقیناً معلوم نہیں تھا کہ ستارانے معصب کوصرف ایک عام مرد مجھ کر ہی

اوراس بات كالجمي كيا فائده موتا كدوه ال سے چھے یو چھتی، جس کھائی کے عنوان سے ہی وہ ناواقف تصاس کامتن کہاں سے جان یاتے۔ اس نے مایوس ہو کر کروٹ بدلی تو تظر نوفل یر برای جو کداس کے قریب ہی گہری نیند میں تھا، اسے اس کی مجری اور برسکون نیند بررشک آیا تھا، آخراس کاحق تھا کہ سب فکروں سے آزاد ہوتا، اس نے اتنا کمیا تھیل تھیلا تھاستارا کے لئے ،سب کچھ بدل ڈالاتھااس کے لئے ، وہ اتنی ہی تو محیت كرتا تھا تارا ہے، اس كى آتھوں ميس مى ال

اس نے چربے تالی سے کروٹ بدلی کس ہے بات کرے، کدھر جائے، کیوں نینداس کی آ تھوں ہے خفاتھی ، کیوں اتن بے چینی اس کے اعرار آئی می۔

ر ایں نے بے بی سے سر پخا، جب نوال کا آ کھ کل کئی، اے جیسے سوتے میں بھی تارا کی قلر می،اس نے اسے پیچ کر قریب کیا اور ساتھ لیٹا کر دحیرے دحیرے تھیکنے لگا، ستارا کے اندرے لحد بحريس ساري ناراصلي ازي هي، جسے تيز آندي

ار د کواڑا کر رکھ وے ، اس کے وجود سے الی دلآویز میک الحی می کیتارا کولگاوه چم سے سکون ی بانہوں میں از کئی می اوراس کے مہریان وجود میں الی اینائیت می که تارا چند محول میں بی نیند کی وادی میں اتر کئی، اس کی بے ملی اور بے چینی جرت انليز طور برحتم موسيك يتفاورات يتتجى نہ چلا کہ وہ کب ممری نیند میں گئی اور اس کے لب نوال کے ول پر پیوست تھے، بہت انجانی بے خری میں بی سی اس نے نوال کے ول کو اینے لبوں سے چھوا تھا، اس دل کو جو بڑا خالص تھا اور

\*\*

اس كا تقاصرف اس كا ستارا كا نوقل -

وہ دونوں اس وقت ڈنر کے لئے ایک ہوئل من موجود تھے، بے انتہا خوش علینہ اس وقت كنول تك آتے لائيك ينك كلر كے خوبصورت كمير دار فراك مين ملبوس محى اور شاه بخت بليك جنز کے اتھ مووظر کی شرف میں ملبوس تھا۔ " حائیز کے بارے میں کیا خیال ہے؟" " نیک خیال ہے۔"علینہ نے ہس کرکہا۔ بخت نے مسراتے ہوئے وٹر کو چکن منجورین، ایک فرائیڈ رانس اور سوپ کا آرڈر

حسب روايت ويعنس كلب مين كهانا سرو كرتے سے يہلے استيلس مروكے محے، وہ دولوں استيس سے لطف اندوز مورے تھے۔ ''اتنی دری؟ مجھے لگتا یہ کھانے کے بعد مجھ سے کمانا جیس کھایا جائے گا۔ علینہ نے منہ بسور كرسامنے ركھى بليث كى طرف اشاره كيا تھا۔ "میں یو جمتا ہوں کسی ویٹر سے۔" بخت نے إدهراً دهر تظرين دوڑاني اور يكدم تعنك كيا-ان کے ایکے میز پرمصب شاہ،حیدرعباس شاه ،ستارااورعلشه موجود تنه-

''علینه پلیز ویث فارآ منٹ'' وه تیزی ہے اٹھا اور ان کی میز کی طرف بڑھ کیا ،علینہ نے کرون موڑ کراہے دیکھا، وہ کی ہنڈسم سے آ دمی سے ہاتھ ملار ہاتھا اور پھروہ مڑا۔

W

W

W

a

S

O

C

S

t

C

علينه كولكاس كاسالسهم جائے كاءاب وہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑے تھے،شاہ بخت معل اور حیدرعیاس شاہ، ان کے ساتھ دولڑ کیال بھی تھیں جن میں سے ایک کو تو علینہ نے سینڈز میں شاخت کیاتھا، وه حیدر کی بهن می علصه عباس، برلوگ بہاں کیا کردے ہیں؟ اس نے من ہوتے واس کے ساتھ سوچا گرائے ہی آنی، بدایک معروف ريشورنث تها تو ظاہر ہے وہ كھانا عى کھانے آئے ہوں گے، اب وہ بخت سے دریافت کر رہے تھے کہ وہ بھی البیں جوائن کر لے، جبکہ بخت نے الہیں بتایا کہ وہ اپنی منز کے ساتھ آیا ہواہ، اس کے ساتھ بی اس نے اشارہ كركے بتایا تھا۔

مصب خوش دلی سے سر ہلایا اور ویٹر کو بلاکر مجمع انے لگا، چند محول بعد البیل نسبتا زیادہ كرسيول والى ميز يرشفك كرديا حمياء معصب خود شاہ بخت کے ساتھ اے لینے آئے تھے۔

ووان کی تیبل پیآئی،اب انہوں نے علینہ كا تعارف إن سب سے كرايا، علينه كومعصب كى مز بہت نائس للیس معیں، حیدر کی آنکھوں میں پیجان کے گہرے رنگ موجود تھے،علشبہ جی اے پیجان کئی می مراس نے بھی بس رسی سلام وعا کی اور پھرستارا کی طرف متوجه ہوگئ-کھانے کا آرڈر دیا جاچکا تھا وہ لوگ خوش

كيول من مصروف موسكة-"آپ سانکا ٹرسٹ ہیں حیدر ان بلیو ایبل " بخت نے جران ہوکراے ویکھا تھا۔ "وو کس طرح؟" حيدر نے دچيي سے

ميندا ( 159 ) <del>مولاني 2014</del>

اسے ویکھا۔

W

W

W

" الله بمانيس، مرايك بدى عجب ى بات ب كه جمارے ذبن ميں سائيكا ٹرسٹ كا ايك خاص كيث آپ ہوتا ہے كہ بمحرے ہوئے بال، چشمہ لگا ہواور بردا رف اينڈ لهف ساحليہ ہو، مر آپ تو بالكل ديفرنٹ ہيں۔ "وہ جيرت زدہ سا تھا، حيدر بے ساختہ ہس ديا۔

"آپ کی رائے بھی معصب بھائی جیسی ہے، یہ بھی بچھے کی کہتے ہیں کہتم ذرا سائیکا ٹرسٹ بیس لگتے اور میں ان سے بمیشہ یوچھتا موں کہ یہ" ذرا سائیکا ٹرسٹ" لگنے کے لئے کیا کروں میں؟" وہ خوشد لی سے کہدرہا تھا سب ہنں دیئے۔

علینہ قدرے مخاط اور خاموش منی، ہاں کھانا وہ بڑی رغبت سے کھا رہی منی، علشہ نے کئی ہار اس ویکھا اور ہات کرنا جاہی مرحیدر کی نظروں میں کھالیا تھا کہ وہ خاموش روگئی۔

کھانے کے بعدوہ شاہ بخت نے ان کو کمر آنے کی دعوت دی تھی، پھر وہ لوگ واپسی کے لئے نکل مجے، شاہ بخت مسلسل حیدرکوڈسکس کر ہا تھا، اسے حیدر پچھوزیا وہ ہی پہندا تھیا تھا۔

" بردی ویل بیلندا اور کروند پرسنالتی ہے۔ یار، آج کل افراتفری اوراس قدرخراب معاشر نی سیٹ اپ میں ایسے لوگ بہت کم ہیں۔" اس نے موڑ کا شنے ہوئے کہا۔

"مول-" اس نے مرحم ی موں کی تھی، بخت نے کوئی نوٹس نہ لیا۔

رات بحر تقریباً تمیارہ کے قریب وقت تھا جب کہ سارا کھر سونے کے لئے جاچکا تھا اور وہ شاہ بخت کے لئے دودھ لینے بیچے آئی تھی، اس نے آج پھر فون اٹھا کر کال ملا دی تھی، حسب معمول پہلی بیل برفون اٹھا کیا گیا۔

"اے اپنے بیٹھے یا گل کرنے کو کس نے کہا تھاتم ہے؟" وہ تھکی ہوئی آ داز میں کہدری تھی۔ "ایسا کیا ہوا؟" وہ چونکا۔ "دو تمہیں ہی ڈسکس کررہا ہے تب ہے،

'' وہ مہیں ہی ڈسلس کر رہا ہے تب ہے، جھے فینشن لگ گئی ہے اس کے سر پر بھی کوئی اس طرح سوار نہیں ہوا۔'' وہ قدرے جملا گئی تھی۔ ''سوار برتر اس ''اس نا منت میں

''سوائے تمہارے۔'' اس نے ہنتے ہوئے ق اڑاما تھا۔'

"بات بيهيں ہے حيدر، اب سب مجھ فيك ہو جكا ہے، بخت كى تم كا سوال جواب بيس كرتا، وہ مظمئن ہے اس نے بھی جھے سے شادى سے پہلے والے رویے پہ كوئى سوال نہيں كيا، نہ ہى وہ اب مجھ كہتا ہے، جھے اور كيا چاہے؟" اس نے اس بار بدلے ہوئے ليج ميں كہا تھا۔

''ہاں بیرتو ہے، خیرآج جوبھی ہوا، وہ سراسر اتفاقیہ تھا اس میں کسی تشم کی کوئی منصوبہ بندی کا وظل نہ تھا۔'' وہ صفائی دینے والے انداز میں بولا تھا۔

" بھے ہاہے حیدر، میں خود تہیں وہاں و کیے کرشاکڈرہ کی تی ادر پھر جس طرح بخت تہاری میز تک کیا، مجھے تو فکرلگ کی تھی کہ یہ آخر ہو کیارہا ہے، خیریت رہی، علقبہ مجھے ناراض کی پھر، اس نے کوئی ہات ہی نہیں کی مجھ سے یہ وہ اب دریافت کردی تھی۔

دوکا تھا، تہمیں با تو ہے اس کا، وہ تنی ہے ساختہ روکا تھا، تہمیں با تو ہے اس کا، وہ تنی ہے ساختہ بولتی ہے، شاید ادھر بھی علینہ آئی کہہ کر محلے پڑتی تہمارے، وہ تو میں نے اس وقت اسے ٹیکسٹ کیا کہتم نے علینہ کو اجبی سمجھ کر ملنا، باتی بات منہیں کمر جا کر سمجھاؤں گا۔'' وہ ہنتے ہوئے بتا رہے تھے۔

رہے تھے۔ "مجھے کیا، اب بخت کے دماغ میں سے

حمہیں کیے لکالوں؟"وہ چڑکر پوچیدری تھی۔ دو تیوں جیلسی ہورہی ہو؟" حیدر نے ہنس کرچڑاہا۔

و د اغ میں میرے علاوہ کو کی اور آئے جی تولی کے دماغ میں میرے علاوہ کو کی اور آئے بھی تو کیوں؟ "وہ دھونس سے بولی مختی۔

اس بات سے بے خبر، کہ شاہ بخت جس طرح نیچ آیا تھااس طرح والیں اوپر چلا گیا تھا۔ ان ایک ایک

حبااوراسید کی کہائی کا بیا نظماً میزاخوش نما گلائے کہاب دونوں میں چونکہ سب تعیک ہو چکا تھا اور جبکہ دوشنق کو اپنی بنی مان چکا تھا اسے حق دے چکا تھا، حبا کے ساتھ بھی اس کی غلط ہی ختم ہوچکی تھی۔

ہوچی ہی۔ اوراب منطقی طور پران کی کہانی کا انجام یکی بنآ تھا کہ مرف ایک سطر لکھ کر بات ختم ہوسکتی تھی۔ And they became live

الموالم المعلق المحرافسوس كى بات توريقى كديد هيقى زندگى المحنى، يهال ايباانجام اتنى آسانى سے كہال ہوتا ہے اور جبكہ كہانى اس قدرظلم وستم سے لبريز اور ون مين شو پر مشتمل ہو۔

بظاہرات وہ دونوں نارال زعر کی کی طرف آ چکے تھے، گر اگر اب سب کچھ اتن آسانی سے نارل ہوسکا تو یقینا سائیکا لوجسٹ اور سائیکا ٹرسٹ کی ضرورت ہی نہ پڑتی سب ایسے ہی ہمی خوشی رہنے لگتے، گرنہیں۔

''کہائی ابھی ہاتی ہے۔'' آنے والے کچودٹوں میں بی اسید کوا تمازہ ہو گیا تھا کہ وہ شغق کے حوالے سے کسی تیم کے عدم تحفظ کا شکارنہ تھی بلکہ بہت خوش ومطمئن تھی۔ ہاں وہ اپنے آپ کولے کر کسی طرح مطمئن

نہ تھی، جب بھی بھی اسیدنے اسے حقوق وفرائض کی ادائیگی کے لئے پاس بلایا، اذیت کے سوا کچھے

وواس ہے ڈرتی تھی، گذشتہ ریکارڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اے اب بھی کہیں اندر سے بہی لگا تھا کہ وہ اسے صرف اذبت دینے کے لئے می پاس بلاسکی تھا، اکثر وہ رونے لگ جاتی اور اس کے آنسو اسید کو جیسے گھٹنوں کے بل کراتے تھے، وہ بے سی سے مرنے والا ہوجا تا۔

ڈاکٹر حیدر کے ساتھ کیے ملئے سارے سیشنر میں اس کی ڈسکشن حبا کے حوالے سے بی ہوتی۔

دوسراسب سے ہڑا عدم تحفظ میں تھا کہ اس کے نزویک اسید کے لئے سب ہے اہم چیزاں کی تعلیم تھی جس کے لئے وہ ابتدائی سالوں سے ہی سخت محنت کرتا آیا تھا، مگر اس جاوٹاتی شادی کے نتیج میں جہاں حبا کی تعلیم چیوٹی تھی وہیں اس کا طرز زعمی بھی بری طرح متاثر ہوا تھا، جس کا اثراس کی نفسیات پر بہت گہرا پڑا تھا۔

اس نے تعلیم کو وشمن سمجھ کیا، اے لکنے لگا کہ چونکہ وہ تعلیم طاصل کر کے باشعور اور بولڈ ہوگئ محقی اورای وجہ سے اس نے وہ انتہائی قدم اٹھا کیا تھا۔

تویقینا اب نورشنق کوتعلیم دلانے کا مطلب تھا ایک اور حبا پیدا کرنا جو کہ وہ کسی صورت نہیں جا ہی گئی ۔ حامتی تھی ۔

نہ جانے ای طرح کے گئے خیالات اس کے اعدر مل رہے تھے، چارسال میں جس طرح اس کی زعر کی گجرے کا ڈیہ نی تھی اسے واپس اس لیول تک آنے میں کم از کم چارسال تو لگنے ہی تھے اور اسر تھک گیا، وہ اتنا تھک گیا کہ ایک دن حیا کا ہاتھ کچڑ کررونے لگا۔

20/4 - 20 484 1 ---

مستمنٹوں بعد کی تھی، تیور کا خوف اور پریشانی سے

یرا حال تھا، وہ کسی صورت انظار کرنے کے موڈ

میں نہ تھے، انہوں نے ای وقت گاڑی نکلوائی

تھی،مرینہ نے انہیں ڈرائیونگ سے روکا تھا،ان

کی حالت جبیں تھی کہ وہ ڈرائیونگ کرتے جبی

ی این جی احیق برائے نہ کیا تھا کہیں بھی رکے

بغیروہ اڑھائی محنثوں کے اندر برائیوٹ ہاسپول

444

دعاؤل کے برعدے راستول سے لوٹ جاتے

جہاں پر تلیوں کے پر بھی رنگوں سے مرجا کیں

جہاں پر گیت سارے فاختاؤں کے جمر جاتیں

يمي وه عالم جرت ، دشت بد كماني ب

جہاں دل کی حویلی میں وفایر یا در ہتی ہے

يهال ذہنوں بيكوني خوشحالي حيمامبيس على

محبت بن بے اس دربیسوالی آلہیں علی

یقیں کے باب میں ساری فضانا شادر ہتی ہے

وه آفس میں تھا، پریشان اور اکتایا ہوا، ہر

چزے نالاں، کیا تج تھا کیا جھوٹ، اے فی

الحال كيجيمجي معلوم ندقها اور بغيرتسي مضبوط ثبوت

کے وہ علینہ سے تسی قسم کی کوئی بازیرس نہ سکتا تھا۔

سيدها سوچ مجمى ندسكتا تها،ضروري مبين تها كه جو

این نے سنا تھا وہ درست ہوتا، بعض اوقات

آ تھموں دیکھی اور کا نول تی بات بھی غلط ہوجاتی

اس نے ساری فائلز اور لیپ ٹاپ ویسے

بلكه حقيقت تؤيدتني كهوه اسمتعلق بجحوالثا

جال برزعركي كيحوصلي سمار موت بي

جال رحف سل بعی ہوئی ہے کارالگاہے

سارا راستہ انہوں نے کہیں بھی رک کرلسی

انہوں نے ڈرائیورکوساتھ لے لیا تھا۔

كيث كما مغاز عقد

ى كھلا چھوڑا إور اٹھ كر جہلنے لگا، علينہ جين سے تھی، اس کی ساری اسکولنگ اور پھر کانج کی اسٹڈی کرلز کے ساتھ ہی تھی ، کوا بچوکیشن ہے اس كا دور كا واسطه بهى ندتها، يونيورش البحى وه كى ند تھی، کزنزان کے استے قریبی کوئی تھے ہیں جن ہے بھی اس کامیل جول ہویا تا اور ایک کمریس ریجے ہوئے شاہ بخت کوا پھی طرح اندازہ تھا کہ وہ اتنی بولڈ قطعی نہ می کہ سی الر کے سے بول اس کی تفتلو ہوسکتی اور ڈسکش بھی پور شاہ بخت کے

اسے بیاعتراض نہ تھا کہ یہ کیوں تھا؟ بلکہ وه جيران تها كه بيهوليسي كميا؟

آخر ان دونوں کا میل جول کہیں سے تو

شاہ بخت کومعلوم تھا کہ علینہ کے یاس تها، فيس كسآني وي تودورك بات مي-میں وہ شامل جیس ہوتی تھی۔

حلقه احباب اس كا اس قدر محدود تھا كه بير توقع کرنا ہے حدفضول تھا کہ وہ اس کے دوستوں ميں شامل ہوسكتا تھا۔

لے کرا۔ تک ملی کتاب کی ماننداس کے سامنے

اس کی جگدا کر رمعہ موتی تواے کوئی فرق نه يدنا، بات يهيس مي كه علينه اس كى بيوى مى اوررمد کرن، بات میمی کردونوں کے مزاجوں میں زمین آسان کا فرق تھا، وہ یہ چز رمضہ سے اميدكرسكا تفاكرعلينه سي كطوربيل-

شروع ہوا ہی تھا اور اسے وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہی ندمل ربا تفااورجس طرح كى علينه كى تخصيت محى اس صورت میں بیساری صورت حال اور بھی ويحيده اور تخلك بني جاري مي -

موبائل مبیں تھا، انٹرنیٹ بوز کرنا اے آتا ہی نہ ای طرح اس کو باہر کھونے چرنے کا بھی كوئي خاص شوق نه تفاء إكثر ان كي دي كي ثريفيس

"میں تھک کیا ہوں حما، مجھ سے مزیدسہا تہیں جاتا، میں حہیں اس طرح نہیں و <u>کھ</u>سکتا، تم تعبك كيول جيس مونا جاجتين، بليزخودكو بدلو، من تمير كى ماركهات كهات تحك كيا بول، تم تحيك ہوجاؤیاں ہم می کھے بولتی کیوں جیس ہو، اتنا حیب نہ ر ہا کرو۔ ' وہ التجا کررہا تھا برحبا کے اندر مین ہے کوئی چیز ٹوئی تھی، وہ سوچنے تکی وہ کس قدر ظالم تھی جواسیدکواس طرح رالاری می ،اس نے اسید کے كال صاف كا اور مكراني-

W

W

W

m

"میں بالکل میک ہوں۔" اس قدر جری مسكرابث، اسيد كاول تعنف لكا، مكروه اسے وكھ نہ

اس کے بعداس نے ڈاکٹر حیدرکوکھا تھا کہ وہ حیا کے ساتھ سٹیز کرے، اس کے دماغ میں کیا عجیب کرہ لگ گئی تھی کہ وہ کہتی تھی وہ کسی صورت نور شفق كوسكول المرميش جبيس ولائ كى، مس قدرخوناك بات مي-

وہ جیسے یا کل ہونے کو تھا، کس قدر مشکل سے وہ اسے مناسكا تھا كہوہ اسے كا نونث اسكول لے جائے اور شاید کوئی تحولیت کے کیے اس کی محنت قمر بارتغېراني کې تعي که ده مان مجي کي۔

اور پھروہ ون جب اے حیا کے ایکسٹرنٹ کی اطلاع دی گئی، اے سب چھوریت کی مانند اسين باتمول سے لکتا ہوامحسوس ہوا تھا، اس نے اسلام آبادفون كرديا تعاب

تیور اور مرینہ کے قدموں تلے سے ایک بار پمرز مین نکل کئی تھی، اب تو کہیں جا کرانہوں نے اینے بچوں کی ممل خوشی و یکنا نصیب ہونے والی تھی گہاس حادثے نے تیور کی دنیا اعر جر کر دی تھی، مرینداسلام آبادیے لا ہورتک کےسفر میں مسلسل روتی ہوئی آئی تھیں، انہیں ای وقت كونى فلائث دستياب نه موسكي هي ، اللي فلائث تين

اسے سوچ کر بی جمر جمری آگئی، وہ دونوں اس قدر خوش تھے کہ بہت سے سوالات اور تبعرے خود بخو د منبائے یا گئے تھے اب اگران کا معمولی سامجی کوئی قلیش سامنے آتا تو بہت بوی قيامت آني محى خاص طور بررمعه جوكداجي تك

اس فون کال کے الفاظ شاہ بخت کے د ماغ

علینہ کے بے تکلفانہ کہے بتا تا تھا کہ وہ گفتگو

مر پروه کیا سمجے؟ کس طرح سے سمجے کہ

کسی اجیسی ہے جیس کر رہی تھی، نہ ہی چیلی وفعہ کر

وہ دونوں کہاں ملے تھے؟ کیے اس تک بے

تکلف ہوئے تھے ایک دوسرے سے کیے جانے

تے ایک دوسرے کو؟ سوال درسوال نے اے

عاہے پھراس نے سر جھتک دیا، یہ خالفتاً ان

دونوں کا معاملہ تھا، ان کا ذالی معاملہ، ان کے

ورميان يقينا لسي اور كولبين آنا جائي تفاء وه بمي

اس صورت میں جبکہ بورے معالمے سے وہ خود

آگاه نه تھا وہ توعلینہ پینتی رکھتا تھا اس کا شوہرتھا

مروقار بمائی شاید بھی اس کی بات نہ بھلا یاتے

ایے علینہ کا مان اس کا وقار اور عزت نفس

بیاس کی برداشت کا اس قدر کژ اامتحان تھا

كيشاه بخت ضبط كي آخرى حدكو جهور باتها، عليند

ہے سی سم کی بات یو چھنا سماسراس کی تذلیل

کے مترادف تھا، وہ لامحالہ میں جھتی کہ وہ اس پر

شك كررما تعااوراس بات كى بعنك بعى كمريس

اوربيدوه بهي موني مبيل دينا جا بتا تقا-

يدكوني حمله سي صورت منظور نه تعا-

ے سی کو یہ جاتی تو کیا تماشا لگتا؟

يهلے اس نے موج كہ اسے وقار كو بتانا

ياكل كيا مواقعا-

میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھول جیس یا رہا تھا کہ جو

براتفاوه کیا تھا؟

عداد 2014 ( ) جولاتي 2014 ( ) ا

ہے، مرکبیل تو مجھ غلط تھا۔

موبائل کان کو لگا لیا تھا، دوسری طرف شاہ بخت "مروه رہے میں دے گا۔" "اس كا فيعله صرف مين كرسكتا مون وه

"من تبهاراباب مول طلال" "آپ کی قسمت۔" وہ کی سے بنا اور بیا یہ دراز ہو گیا وہ خاموتی سے اسے دیکھتے رہے پھر اٹھ کر اس کے " آپ بھی توای کے ساتھ رہتے ہیں۔" قریب چلے آئے ، جھک کراس کی پیٹائی یہ بوسہ " غلط بات مت كرو، وه ميرے ساتھ رہتا ديا اورسيد هي موسكة -"تم نے تھیک کہا، میری قسمت کہ میں تمارا "بېرمال مىن نېيى رەسكتار" باب موں، میرے خون میں تمہاری محبت شامل ہے، میں تمہاری فکر کے بغیررہ ہی مہیں سکتا، وعا "بردی محضری ہے، جہال وہ رہے گا وہال ے خدامہیں راہ راست پر لائے اور بہت مِن طعی جیس روسکتا۔" آسانیاں دے۔ "وہ کہ کر خاموی سے باہرنکل "مجے کس بات کس سزاہے؟" "مزا؟ جيس اس ميس سزاوالي تو كوني بات طلال بہت دیر تک ای طرح بے حس و حرکت چھت کود میماریا، پھراس کی آ تھے ہے ایک آنو شکا اور اس کے بالول میں جذب ہو کیا، "میں ساری زعر کی آپ کے ساتھ جیس رہا، تقريض دراژيد کي مي-ب كسے رہول كا؟" " يبي تو ميس جا بها مون ماري زند كي جيس اے میں نے بی لکھاتھا رے اب تو رہو۔ كه ليج برف بوجاتين د جين روسکتا-" تو پر بلطانس کرتے " تو پھر يا كستان كيوں آئے تھے؟" يرتد ع دُرك ارْجائين "ايناحمدلينے-" تو پرلوٹائیں کرتے "كيامطلب؟" اسے میں نے ہی لکھاتھا "آپ کی زندگی میں ہے،آپ کی محبت و يقين الموجائة وشايد شفقت میں ہے آپ کے وقت میں سے اینا حصہ بھی واپس جیس آتا لين آيا تفايس، مر مجمع حصه بهت جلدل كيا، اس ميواؤل كاكوني طوفال ك شكل ميس "اس في اين كولى لك بازوكى بعى بارش جيس لاتا طرف اشاره كرتے ہوئے كما تھا۔ " وه صرف ایک جفار اتفا ادر چهر مین ، مر اسے میں نے ہی لکھاتھا دل توٹ جائے اک بار اس کا مطلب بیرونبیس کهساری زندگی ای بات تو پر جرکس یا تا ك يتحص لكادى جائے۔"

2014 ( 165 ) مولتي 2014 م

W

W

"تم زنده مو؟ إفسوس موا؟" بخت نے جيومن ي حرحاني کي هي-"بس اس بارجمي في كيا مول، ثم بتاؤ كهال مل علتے ہو؟" اس نے نظر انداز کر کے بوے سكون سے كہا تھا۔. "جہاں تم کہومل سکتے ہیں، اس میں کیا متلهب؟"ال نے کھا۔ ''تو تھیک ہے ایک تھٹے بعد میں تہارا انظار کروں گا کے ایف ی آجانا۔"اس نے کہہ کرفون بند کر دیا، صدیق خاموتی ہے اسے دہلمہ ' کولی دوست تھا؟'' "بال جي، دوست تھا۔" "تم رك جاؤنال طلال-" "كل كے لئے؟" "24" "جيس رڪ سکتا۔" "آپ کومیری ضرورت مبیں ہے. "م يدلي كه عقة مو؟" "غلطسوج بتماري-" "> 1 - 1 - 1 - 1 - " " بنین، میں آپ کا بیٹائیس ہوں۔" "فضول باتیں منت کرو<u>۔</u>" "آپ کا بیٹا مرف وہ ہے جو آپ کے

"تم بھی ساتھ رہ کتے ہو۔"

اس بات كومضم كرنے ميں ناكام تھى، مر چروه کہاں جائے؟ اس کے سر میں وروشروع ہو کیا

W

W

W

اس کے ماس ایا کوئی بھی جیس تھا جس سے وہ بات شیئر کر کے پچے سوچ یا تا، وہ بے بی ہے سرخ کررہ کیا، کوئی رستہ بھائی نہ دے رہا

صدیق احمد نے اسے ویکھا اور بہت ور تک خاموش رہے، شایدان کے پاس الفاظ حتم ہو آج طلال واپس جار ما تفاءاس کی آعموں

میں ایک بے کنارسر دمہری تھبرنی تھی اور چہرہ پھر

وہ شایداب الہیں بھی نہ ملتا، اس دنیا کے ہجوم میں ان کے ول کا طرا ان کا دایاں بازوشاید بمیشہ بمیشہ کے لئے کموجانے والا تھا، وہ اس رو کنا جاہے تے مرآ گاہ تھے کہ وہ بھی ہیں رکے كالجيمي بالكل خاموش تنعي طلال محى حيب تعابكل اے میتال سے وسیارج کر دیا گیا تھا اور اس كے بعدوہ اين مول كروم من بى تھا، جال یا کتان آنے کے بعداس کا ہمیشہ قیام ہوتا تھا، آج ياياات وجي طني آئے تھے۔ "م تحک تو ہو تال؟" انہوں نے بے

فراری سے یو جماتھا۔ "مِن بِالْكُلِّ مُعِيكِ بِون \_" وه موبائل إيكال كركوني تمبر ملانے لگا، وہ خاموتی سےاسے دیلھتے

"وہاں جا کرا کیلے رہو ہے؟" وہ فکر مند

" کا ہر ہے اکیلا ہی رہوں گا، جیسے ہیشہ سے رہا ہوں۔" وہ کی سے بولا تھا، اس نے

ولاني 2014 مولاني 2014

سفق اس کے بازوؤں میں تھی اور وہ

خاموتی سے کھڑ کی کے بارد مجھر ہاتھا،حبالیمث

'' مجھے کسی تشم کی یقین دہائی یا وضاحت جبیں

مھی اس کے کندھے، وائیں ٹانگ اور ہاتھ پر شديد چوميس آئي سي وہ ہوش میں آئی تھی مراے درداس قدرتھا كەدە تۇپنے لگ كى جس كى بناء پراسے ٹريكولائز

نظرآ تا تھا۔ ''اسید مصطفیٰ'' اِس نام کے ساتھ ساری وے کرسلا دیا گیا تھا، اسیداس کے یاس بی تھا، مرينداور تيموربس ويهجني واليله تقياوروه سامن

زندگی اِن کی نہیں بن تھی، وہ مجھی خوش نہیں ہو سکے، نہ بھی اس کو کوئی رعایت دے سکے، باوجود اس کے کہوہ ان کی بٹی کا شوہر بن گیا، اندر جب وہ دونوں مل کر چرے رہے گئے تب بھی وہ خوش

بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا میں جو خوشیاں جھولی بھر کے ل جاتیں۔

انہوں نے بھی بھی اسیدے ال کر کوئی علما بھی کہ ان دونوں کی میں انڈر اسٹینڈ تگ بن يالى اوراب وه بالكل حيب تيے۔

''وہ ٹھک تو ہو جائے کی تا؟'' انہوں نے خد شول سے كبريز آواز ميں يو حيما تھا۔

نے چھتاؤں ہے مجری آواز میں کہا۔

ج یہ بیٹے گیا، کچھ در بعد تیموراس کے برابرال بیضے، اس نے محسوں کیا مگر ای طرح بیٹھا رہا، تیورنے تنکیوں ہےاس کا جائزہ لیا، وہ مضبوط توانا تها، باوقارتها اوراس وقت بخت ملين اوروگي

کسی حال میں خوش جیس ہوتے ،خواہ البیں ساری

مہی دورہیں کی می ، نہ ہی اے اس قابل سمجھا تھا

"أنثاءاللد"اس في اميد سي كهار " بوا کیا تھا؟" مرینداس کی دائی جانب کر بیٹے کئیں، اب یوں تھا کہ وہ دونوں اس کے ارد کرد موجود تھے اور درمیان میں اسید، اے محسوس ہوا کہ وہ ایک مضبوط حصار میں آگیا ہو۔ "نور کا ایرمیش کروانے جاری تھی۔"ای

"مِين آفس مِين تِها جب كال آئي مجھے *ك* اں کا ایمیڈنٹ ہو گیا ہے، پھر تب سے بھی موں، ڈاکٹر کہتا ہے زخم کمرے ہیں، میں نے کیا مال جھے بتا ہے زخم بہت کہرے ہیں، وہ ای کمزوراور نازک ہے کہاہے ہمیشہ گہرے زخم ہ<del>ی</del>

آتے،خواہ انسانوں ہے آئیں یا حادثوں ہے۔'' ومرخ آ تھوں کے ساتھ بول رہا تھا، تیمور کے رل کو چھے ہوا تھا۔

"وه مُعيك مو جائے كى، مجھے يورا يقين ے۔'' انہوں نے کہا اور اسید کا چرہ عجیب سا ہو ميا، جے آج سالوں بعداس كا ضبط أوث كيا، اں کا رنگ زرد پڑا اور پھروہ بے ساختہ تیمور کے ملے لگ کیا۔

ووبس كريس يايا، ميري برداشت ختم مو چكى ہے، میری سزاحم کردیں پایا۔" وہ شدت سے بيهي موني آواز من بول ربا تقاء تيمور مششدرره

"اسد! كيا موكيا بي؟" انبول نے اس كا شاندته كاتفابه

"بہت برا ہو گیا ہے یایا، میرے ہاتھول ہے سب کچے تھل کیا ہے، میرے ساتھ سے کیا ہو كيا؟ وه مجھ سے اتا باركرنى بكراس سے زیادہ بیار مجھے کوئی بھی ہیں کرسکتا، اگراسے کچھ ہو کیا تو میں کیے رہوں گا؟ میری انا پرست اور ب دهرم فخصیت کو صرف ده برداشت کرسکتی ے، جیسے اس نے میرا احساس کیا، میرا خیال رکھا، ویے اور کوئی جیس رکھ سکتا، میں ..... میرا غرور کس طرح اس جز کو برداشت کریں کے کدوہ ہمیں چھوڑ کر چلی جائے، میں تو بالکل بھی اچھا مبیں ہوں یایا، دیکھیں تا ابھی بھی صرف اپنا ہی موچ رہا ہوں، کس قدرخود غرض ہوں میں، مر آپ کو بتا ہے جھے خود غرض بنانے میں سراسراس كالمتحب بايا-

" الى سى مى كىك كهدر ما مول ، اى نے بنایا ہے بچھے ایسا، میں تھا کیا؟ پچھ بھی بیس، ایک عام اورمعمولی انسان ہی تھا نا،اس کی بدسمتی کہوہ مجھ سے بہت می امیدیں لگا بیقی اور میری بدیحتی

کہ میں اس کی امیدوں یہ بور ندار سکا، میں کس قدر دوغلا انسان ثابت ہوا تا؟ میں نے ساری زند کی جوسبق اسے دیئے آخر میں خودان سے منکر ہوگیا،اس نے جو فاکہ مرابنایا تھا میں نے اسے اعمال سے اس میں سیاہ رنگ جر دیا، وہ مجھے عامتی رہی اور میں اس کوغلط مجھتا رہا، وہ مجھے دل کی مند پر داوتا بنا کر بوجی ربی اور میں سے کچ كے پھر كے جسم ميں تبديل ہو كيا، بال مجھے با ے یایا، میں نے اس کے ساتھ بہت براکیا ہے، میں نے اس کے سارے خوابوں کومٹی کا ڈھیر بنا

دیا، مراب اس نے مجھے اتنا اپنا عادی بنالیاہ،

اتنامر چر حالیا ہے کہ میں اس کے بغیررہ ہی ہیں

سكنا، ميں اتنى اذبيت بيس سهدسكنا، بال ميں ہول

W

W

W

S

0

8

t

C

خودغرض، کیول نہ ہول میں خودغرض مجھے اس کے علاوہ اور کون پیار کرتا ہے؟ آپ سے تو ماما كرتى بين، حبات آپ دونوں كرتے بين، جھ ہے تو صرف حبا کر لی ہے تا یا یا۔" "مجھے ہے اگر وہ کھولئی تو میں کیا کروں گا، كدهر جاؤل كا؟ آب بھي تو بس اس سے بيار

كرتے ميں مجھ بيس كرتے، كيا تھا اكرآب مجھے تھوڑا سا پیار کر لیتے ،میرے ماتھے یہ بوسہ ویتے ، مجھے پیدیقین و ہائی کراتے کہ میں بیٹیم نہیں ہوں، مجھے پیلی دیتے کہ آپ میراسا ئبان ہیں، میں تنہائیں، تب شاید میں بھی اتنا پیار کو نہ ترستا، حبا كى توجه كى اتنى ضرورت ند مولى بجهي، بال ميس جانیا ہوں بیآپ کا فرض میں تھا، نہ ہی میراحق كەآپ بىرس كرتے كرانانىت كے ناطے میں تو بہت کھ کرنا ہے انسان، آپ مجھے میسم اور لاوارث مجھ كر بى سريد ماتھ ركھ ديتے مرآب نے ایبا کھ نہ کیا اور میں خود میں سمنتا سمنتا ای محروميول كواندروباتا كباس طرح كاموكيا تجص

مرینے نقق کواس سے لیا، وہ تھکا سا مولاى 166 مولاى 2014 ماسا (166) مولاى 2014

20/4 ميلتي 167 ) ميلتي 167 )

بهای نه چلا۔''

يرسى اس زنده لاش كى سى لئركى كود مكيدر با تقاء بال

يرهاتار بانقاء مراس كاابنا مل جمونا لكلا تفاء بال

بقربنار باتعاء مان وولم ظرف تعا

سبق يرها تارباتها-

كيول كدوه سارى زندكى اسے سي كاسبق

دل سے اس کی حالت یہ کڑھتا مر بظاہر

وهاس کی کسی علطی کونظرا ندازنه کرسکا تھا اور

ہاں وہ اس کی امیدوں یہ بورا نداتر سکا تھا،

باوجوداس کہ وہ اسے ساری زندگی اعلیٰ ظرفی کا

بلکہ اس نے تو حبا کے سارے خواب کوڑے کا

ڈ چر بنادیے تھے۔ و مسلسل کی ممنٹوں ہے سوچ رہا تھا، کہیں

نه لهيل علقي اس كي جي هي ، وه همل طور برخود كواس

سارے معاملے میں بے تصور تطعی قرار نہ دیے

شفق اس کی کود میں تھی جمبی وہ ایسا کرنے سے

آتے ویکھا، مرینداس کے ساتھ لگ کررونے

لكيس، تموري جيني سے شفتے كے دروازے كے

یار د مکھتے رہے جہاں پٹیوں میں کنٹی وہ پڑی

اس کا دل جاہ پرہا تھا کہ وہ سکریٹ ہیئے عمر

پھراس نے تیمور اور مرینہ کو اپنی طرف

W

W

SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

"میرے اندر بھی احساس کمٹری کے جھکڑ طلتے تھے جب مجھے آپ تیوں ایک پرفیکٹ میملی كي تصوير للت سف اور ميري جكه وبال لهيل مبيل نکلی تھی، میں آپ کی ہیں قبلی کے سین سے اتنا دور جلا گیا کہ مجھے کوئی واپس عی ندلا سے اور کوئی مجھے واپس لاتا مجی کیوں؟ آپ تیوں ایک دوس بے کے ساتھ خوش تھے، میری ضرورت آب كوتبس محى ادراكر حبا كومى توبيه مسئلة محى بميشه آب کو تنگ کرتا رہا،آپ کوساری زند کی بی غلط ہی رہی کہ بیں نے اسے ورغلایا، ایے آپ کے خلاف کیا مر خدا کواہ ہے کہ میں نے بھی اسے براسیق یبیں سکھایا، بھی آب کے خلاف جیس کیا میں نے بھی اینے انقام، اپنی محرومیاں اس کے سرمیس تھو پیں بھی اسے قصور وارجیس تھہرایا مگر اس کے باوجود بھی میں نے اس کے ساتھ غلط کرویا، میں اے کیے واپس لاؤں؟ کدھرے لاؤں؟ کیے مناؤل اسے؟ میں نے کہاں جاتا ہے اس کے بغير؟ ميراكيا موكا وتنن سال مونے والے بين مم دونوں کو ساتھ، مگر آج تک ای طرح ایک دوسرے کے دور ہیں، کوئی بھی چر ہمیں قریب مبیں لاحی، میں تھک کمیا ہوں، میرادل جا ہتاہے خودسی کرلول، پھر سوچھا ہول میرے بعد ال دونوں کا کیا ہے گا، میں کدهر جاؤں، س بے بھیک مانکوں اس کی زندگی کی مسب غلط ہو کیا یا یا ، م محمد من تعبيك تبيس ربا- "وه همي همي آواز مين رو رہا تھا، آج سارے اعتراف ہو کئے تھے، آج ساری غلط فہیاں دھل کی تھیں، آج سارے غبار حیث کئے تھے، تیموراب واقعی بوڑھے ہو گئے تھ، وہ اسے سینے سے لگا کر خود بھی رو بڑے

W

W

W

لیپ ٹاپ رکھے کچھ معروف تھے، وہ ملکے سے دروازہ بجا کراندرآ گئی، وہ چونک کراس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ '' آؤ ستارا۔'' انہوں نے کہا، وہ اندرآ ''گی۔۔

''وہ میں نے آپ سے پچھ پوچھنا تھا۔''وہ پچھ جھک کر بولی۔ ''م

''جی بیٹا پوچیو۔''وہسکرائے۔ ''طلال کیساہے؟''

''وہ ٹھیک ہے۔'' انہوں نے افسر دگی ہے کہا،ستارانے بڑے فورے ان کا چہرہ دیکھا۔ ''کرهرہے وہ؟ گھرنہیں آئے گا؟''

"وه واپس جار ہاہے؟" "واپس، کہاں؟"وہ جیران ہوئی۔

دوسی کی در دوسی در دوسی در در در در در در دارد. " دوسی کی ک

''وہ یہال نہیں رہے گا؟'' ''نہیں وہ وہیں رہتا ہے۔''

"اده ..... میں جھی، وہ تھیک ہو کرادھرآئے

"עט"

" جاتے ہوئے لکر جائے گا؟"

"کیا ہو گیا ہے ستارا آپ کو، بیٹا خودسوچو،
جینا خوناک جھڑا نوفل اور طلال میں ہو چکا ہے
وہ بھی بھی یہاں نہیں آئے گا، بتا چکا ہے وہ
جھے۔" وہ تھے ہوئے انداز میں کہ رہے تھے۔
"آپل جکے ہیں؟" وہ اور جیران ہوئی۔
"کہاوہ ہا پیل ہے ہیں؟" وہ اور جیران ہوئی۔
"کہاوہ ہا پیل ہے ہوئی میں ہے جہاں اس کا
قیام ہے، میں فی چکا ہوں اس، اب ٹھیک ہے

قیام ہے، میں مل چکا ہوں اس، آب ٹھیک ہے وہ۔" انہوں نے محضراً کہا۔ "اوہ، میں بھی اس سے ملنا جاہتی ہوں

''ضرور کیوں نہیں بیٹا، آپ چلی جاؤ، میں اے فون کر دیتا ہوں، وہ ہوئل ہی ہے آپ ہے مل لےگا۔''اس بارانہیں قدرے خوجی ہوئی تھی، ان کی بہوخو درشتے کو بہتر بنانا چاہتی تھی۔ ''میں کیے جاؤں یا یا؟''

د فررائيور ئے ساتھ چلی جانا اور واپس بھی اس كے ساتھ آ جانا كوئی مسئلہ بيں ہوگا۔ "انہوں نے كہا، وہ سر بلا كر ہا ہرتكل كئی۔

مدیق موبائل نکال کرطلال کا تمبر طانے
گے، وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ ستارا کا
رشتوں کو دوبارہ سے استوار کرنے کے موڈ میں نہ
تھی، بلکہ وہ تو اس جکسا پزل کوحل کرنا چاہتی تی
جس کے تم شدہ کھڑے اسے طنہیں پارہے تھے،
مگراب طلال اس کے خیال میں اس کی کافی مدد
کرسکا تھا۔

وہ جلدی جلدی تیار ہونے چلی مئی، اس بات سے بے خبر کہ وہ اپنی زندگی کا سب سے خوفناک قدم اٹھانے جارہی تھی، جس کا اثر اس کی آنے والی زندگی میں بے حدیرا پڑنے والا ت

ተ ተ

اله كراس كقريب آكيا-اجهى كتابين پڑھنے کی عادت ڈالیں ابن انشاء 🕝 اوردوكي آخرى كتاب ..... خاركنى ..... دنياكول ب آواره گردی وائری اين بطوط كتعاقب من .... المن طِيح مورة بين كومليد ..... محری محری مجراسافر ..... نطان وي ک الىلىق كاكرۇچىن..... والمركز ..... رلوحتی ..... آپ ڪاياروا ڈاکٹر مولوی عبد الحق قوائداردو انتخاب كلام ير ڈاکٹر سید عبدللہ لميدنتر ..... طيف فزل ..... طيد ا تبال ..... لاهور اكيدمي چوک اور دوبازارلا ہور ون: 3710797 و 042-37321690

مچے در بعد طلال شاور لے کرآ میا، اس

"معصب كيا بوائم مهين؟" وه تيزى سے

W

W

نے شرث مبیں مہنی تھی اور اس کے کندھے پر لکی

وه بدی می بیند یخ شاه بخت چونک کرسید ها موا۔

تصنيا مولاني 2014



ہے۔" وہ کہتے ہوئے پھرے لیٹ گیا، پھر جیسے "ارے تم تو انجرد مو، شاور كول لياتم

"الحرد مول، بے وقوف میں، زخم کو یالی سے بچا کردکھا تھا۔" طلال شرث مین کراس کے ياس بى بيشكيا\_

"اب جھے مجھ آئی ہے تم میری شادی میں كول ليس آئے-" بخت نے يرسوچ اعداز ميں

" مجھے خود بہت دکھ ہوا تھا یار، تمہیں باہے میں آنا جا ہتا تھا۔ ' طلال کو پھر افسردگی نے آن كميرا، اى وقت اس كا فون بحن لگا، اس نے ديكها ياياته،اس نے كال ريبوكر لي، وه اسے بتا رے تھے کہ ستارا اس سے ملنا جا ہت ہے، اس کے ماتھے یہ حکن آ گئی، اس نے اٹکار تو نہیں کیا، محريل ميں وہ سوچ رہا تھا كه آخر اليي كون ي بات می جس کی وجہ سے انہوں نے اس سے ملنا چاہا اور کیا نوفل بے خبر تھا، اس نے فون بند کیا اور بخت كى طرف متوجه بوكيا\_

پھراہے بھی بتایا کہ کوئی خاتون ملنے آ رہی

" تم سے کون ملنے آ رہا ہے اور وہ مجھی كركى؟" بخت نے اسے محورا۔

"الجمي چل جائے كا بتا-" طلال فے ثالا۔ وہ دونوں جائے لی رہے تھے جب ملکی ی وستک ہوئی بخت نے ہی اٹھ کر دروازہ کھولا اور جران ره کیا۔

"آپ يهال؟" اس نے ستارا كو ديكھ كر سوال کیا تھا۔

(ماقى آئنده)

"بير كيا بي "اس في بيند ي كو چهوا، چرے سے پریشائی فیک رہی تھی۔ "بتا دوں گا، جلدی کیا ہے؟" طلال نے اس کے کندھوں یہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بخت نے غور سے اس کا چیرہ ویکھا، زردی ائل چرہ، یقینا کروری کے سبب تھا اور اس کی آ تھوں میں ہلکی می سوجن تھی۔

W

W

W

"كيا مطلب؟ بتا دول كاتم تحيك تبين بو اورتم نے مجھے بتایا تک تبین، کیا ہوا ہے یہاں بولو، کوئی ایمیڈزٹ ہواہے کیا، بیزم کیماہے؟" وہ پریشانی سے فکر سے بول رہا تھا، طلال کے لبول برچھکی ی مسکراہٹ آگئی۔

"بہت اچھا لگا حمہیں ایے لئے پریثان د مکھ کر، چاو کوئی تو ہے جے میری فکر ہے۔"اس

''بات مت بدلوایڈیٹ۔'' وہ جھلا گیا۔ "ارے بارکہا تو ہے بتا دوں گا، ابھی زخم تازہ ہے بار بار ہوچھو کے تو خون سنے لکے گا۔" ال كالهجه عجيب تقاء افسردگي اور د كھ كي حا در ميں

شاہ بخت چند کمح خاموثی ہے اے دیکھتا رہا چرسر ہلا کے وارڈ روب کی طرف بوھ گیا، اس نے بٹ کھول کرایک شرف متخب کی اوراس کی طرف برجادی، طلال بنیاتھا۔

" الكل علمر بيوى لك رب مو." اس في غداق ازايا اورشرث يهني لكا\_

"شث اب غمیہ نہ دلاؤ مجھے۔" بخت نے يريخ كانداز من كباتفا

"احِما كيون نه دلاؤن تههين غصه، ايك تم ى تو ميرے يار اور دلدار ہو۔" طلال نے چھٹرتے ہوئے کہا۔

'' وه تو ہوں، مکراس ونت میرا د ماغ اڑا ہوا

W

ر بساخة اس كى پيتانى چوم لى-

مير موجود سامان زهن بوس موجكا تقا\_

"الس او کے میم! "آفاق ولا" میں ہے

نال ـ "اس نے رحاب کے پیچیے بناوہ عالیشان

كل جس يرجلي حرفول مين " آ فاق ولا" كلها اور

وه دُوبة سورج كى كرنول مين نهايت حسين لگ

ری می خصوصاً اس کے درو دیوار میں لکے سنک

مرم کے عرب سورج کی کرنوں میں سونے کا

روب دھارے نظر آرہے تھے، کود عملے ہوئے،

ال نے رحاب سے تقدیق جاعی اور ای احتی

نظرول کوروک ندسکا جواس کل کو د عصے ہوئے

"جي بال يم ع آب كوكيا كام ع؟"

رماب نے اس کے مبوت مرے اعداز کو کوفت

ے دیکھا جواب آفاق ولا کے بعداسے دیکھ کر

ال كى آنكمول مين الرآيا تها، ال كى كوفت بمرى

"سوری میم! ایکسٹریملی سوری بیرایک

بارك من رحاب أقاق كے لئے اور دوسرامريم

افال كام كام، آب "الى فى جلد

رماب نے معذرت کی۔

بہوت ہوئی تھیں۔

لہیں دوردشت خیال میں كوكى قاقله بركابوا كبيل كملي آئله كي كوديس كى رتحك بين يروع موع كہيں عبد ماضي كى راہ ميں کوئی ما دسی کہیں کھوگئی کہیں خواب زاروں کے درمیان مجھے زندگی نے بسر کیا میرے ماہ وسال کی کود میں نەوسال كاكوئى جائدى کوئی آس ہے نہ امید ہے نه کی ستارے کا ساتھ ہے نه ي باتھ من كوئى باتھ ہے کئی واہے، کئی وسوے جھے کیر لیتے ہیں شام سے وى دن مناع حيات بي جوبر کے ترے ام

W

W

W

m

رحاب آفاق کی آواز آرٹس کوسل کے آ ڈیٹوریم بال میں کو بج رہی تھی ، لفظوں کا اتار ج هادُ اوراس كي سانسون كا زيرو بم يور عال من كونج ربا تعام سكويت يكدم أو نا تعا اور تاليول كي زور دار کوئ اور دادو تحسین کے لفظول سے اس کو بهت خوبصورت خراج محسين پيش كما حما تھا۔

یال میں اب تک وظیمی وظیمی تالیوں کی کوبج برقرارهی جبکه ساتھ بی دنی زبان میں تبرہ بھی، وواس تمام تبعره سے بے نیاز نمایت ممکنت سے چلتی ہوتی اپن نشست پر آجیمی ، وہ جانتی محی کہ پید دادو حسین اس کے لئے ہے کوئی اس کا پرسوز حسن سراہ رہا تھا تو کوئی انداز شاعری، اس کی شاعری کی بوری بو نورش دیوانی تھی یمی وجد تھی کہ ایم اے فائنل والوں کی طرف سے آرس کوسل میں كے جاتے والے اس يروكرام مي اسے بطور

خاص مرعو کیا حمیا تھا، وہ اسٹوڈنٹ کے دیوائے ین ہے آگاہ بھی تھی، مراس دل کا کیا کرتی جو ہر چزے بے نیاز ہو چکا تھا۔ مريم نے اپی خاموش ،سو کوارحس ميں کيني

بحيكي أتحمول والى بهن كوائے خوبصورت ماحول ہے ہے نیاز دیکھاتو اس کی بے نیازی برمریم کی پليس بھي بھيگ لئيں، کوئي تعريف، کوئي تو صيف ا کوئی خوشکوار جملهاس کی ساکت جبیل جیسی زعر کی میں ہمچل مجانے میں ناکام رہتا تھا، رفتہ رفتہ ہال خالی ہونے لگا اور سب یار کنگ کی طرف برھنے کے، یونیورٹی کا یہ سالانہ فنکشن جو اس مرتبہ استودنث كي فرمائش بيه آرتس كوسل مين منعقد كيا کیا تھا، ہرسال کی طرح اس سال بھی شاعری کی بدولت بےانتہا کامیاب ہوا تھااور بے حدیہ ند کیا کیا تھا، ہال تقریباً خالی ہو چکا تھا، مریم نے ہال خالی ہوتا دیکھ کررحاب سے کہا۔

" چلیں رحاب!"اس نے جو تک کرم یم کو دیکھا جیسے گہری نیند سے جاگی ہواور تھی تھی جال چلتی یار کنگ کی طرف بره گئی۔ \*\*

وه ماریچ کی ایک خوبصورت شام محی مریم اور رجاب التي مشتر كه فرنيدُّز كي اريخُ كي تي يار تي میں جانے کے لئے تیار ہوری می، مریم بہت خوش می رحاب نے اس کے بعد اصرار تار ہو جانے کے بعدم یم کو تکنے کا شارہ کیا تو مریم نے ایک آخری نگاه ای تیاری بیدالی اور دوسرے عی یل اس کی نظرین رحاب بر تعیس واکف شیفون جار جث کا سوٹ جس کی آسٹین اور تکلے پرسفید موتیوں کی لڑی بھی ہوئی تھی اور کمریر اہرائے سلکی ساہ بال جو چھوتی سی کیجر میں مقید ہتھے، آنکھوں میں تھی ہلکی کا جل کی دھاروہ سادگی میں بھی ہے انتبا خوبصورت لگ رہی تھی ، مریم نے آگے بڑھ

" في من عى رحاب آفاق مول لايئ "میری دعا برحاب خدائے حمہیں جتنا كمال سائن كرنے بيں -"اس في مريم اورايے ذربصورت بنایا ہے، اتنا تمہارا تعیب بھی مصطفیٰ نام كے فيح سائن كركے اسے جانے كا اثاره دیا فان آفریدی کوشش عطا کرکے خوبصورت بنا اورقریب تھا کہ خود بھی اعربر ھ جاتی، کہ ہابرتظتی رے۔" اوراس کے لفظول بررجاب نے چونک مریم نے اے دیکھا تو وہ اے کورئیر سوری کے راے دیکھااورجلدی سے باہرنکل کی ماداول نمائندے کے بارے میں بتا کر پھولوں کا کے اور گفٹ پک اسے دے کراندر کی طرف بوھ گئی، ے زخم، رہے نہ لگ جا میں، وہ تیزی سے کیٹ مريم نے كج ميں لكےريحان كانام (مطيتر) كا اركر كے باہر نكل رى مى جبى سامنے سے آتے نام دیکھا تو مکرم مرا دی، سامنے سے آتی فن سے ظرا کی ، اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا الازمه كودونول جزي دے كراسے اسے كرے رائے کورئیر سورس کا بندہ کھڑا تھا اس کے ہاتھ مل رکھنے کی ہدایت کرکے وہ رحاب کے کمرے ي طرف بده الي "سوری میں نے آپ کو دیکھا تہیں۔"

رحاب لفانے بر کی سرحد کی اسلیب کی و كيم كروه نه جائے لئني ديريك خود كو يقين ولائي ری کہ بیہ خط اسے مصطفیٰ خان آفریدی نے بھیجا ہے، جبی کھلے کی آواز پر چوتی سامنے مریم کھڑی

W

W

W

a

S

0

S

t

Y

C

"رحاب چلو در ہورہی ہے اور تم نے بتایا حبيل تم كوكس في بارسل بعيجاب اوركيا؟"مريم نے ایک بی سالس میں کئی سوال کر ڈالے رھاب کی آنکھوں میں می تھی اور لیوں پیمسکراہث۔

"وجمهين بابم يم مصطلى نے مجمع خطالكما ہے بھے رماب آفاق کو۔" وہ بجول کی طرح مسلم کم نور وشور سے روئی ہوئی ہنے لتی ب لینی کا شکارایے آب سے لایروا مصطفیٰ خان آ فریدی کی محبت میں ڈونی اپنی اس بہن کواس حالت میں دیکھ کرمریم بھی خودیہ قابونہ رکھ کی اور اس سے لیٹ کر پھوٹ مجوث کررودی، کافی دیر بعدوہ جب دنوں رو کر تھک کی تو مریم نے بیڈ کی مائیڈ تیل پر رکھے جگ میں سے یائی تکال کر رماب کودیا اور پرخود بھی لی کروہ اس کے یاس ى بير كى، رحاب فى كافية بالمول سے لفاف

أدازيروه يك لخت سيدها بوار

کھولا تو گلانی رنگ کا کاغذاس کی کود میں آگرا رب مجھے مایوں جیس کرے گا اور عنقریب ہیں او لوگول کی فہرست میں ضرور شامل ہو جاؤں گا جن اس نے کاغذ اٹھایا تو بے اختیار اس کی نظرى كاغذ يهجسكي چكى تئيں۔ کورب تظیم نے خود تاج بہنانے کا دعدہ کیا ہے۔ "عزيزمن رحاب!

> آج میرادل جا ہتاہے کہ میں تمہیں بھی نہ حتم ہونے اینے دل کی با تیس لکھوں یا پھروہ سب تو ضرور لكفول جوتم ميري أتلمول من يلاش كرني تھیں اور میرے کبول سے سننا جا ہتی تھیں رانی زند کی ہمیں ہمیشہ وہ سب کھ مہیں دیتی جو ہم طلب كرتے بين ان من سے ايك محبت بھى ہ میں یہ بات اچی طرح جانتا ہوں کہتم مجھ سے محبت کرنی ہواور آج مجھے ساعتر اف کرنے میں کوئی عارمیس کہ مجھے بھی تم سے محبت ہے لیکن شايد به يمهاري محبت كاعشر عيشر بهي فهين مكر زندگي محت كانبين بلكه حقوق وفرائض اوراييخ وجودير موجود قرضول کی اوائیکی کا نام ہاب بیقرض ظاہری شکل میں ہویا باطنی پینے کی شکل میں ہویا سی کی زندگی کی شکل میں، خوابوں کی صورت يس مويا محبت كي صورت من ميس ادا كرنا عي موتا ے، میری زعد کی بھی ایک قرض ہے، اسے وطن یروایے شہریر، ابنی مٹی یر اور اس کی اوائیکی صرف میری شہادت کی صورت میں ہے۔ رحاب نے بے اختیار لوں یہ ہاتھ رکھ کر

W

W

W

0

m

"رِهاب اكرتم يهان آكر زندگي ديكھوتو شاید زندگی کا بیررخ دی کی کرمهیں یقین نه آئے يهال موت كارتص بمدوقت جاري إورموت کا بیا تدھا رقص لتنی زند کیوں کونکل چکا ہے اور كتول كا نظنے والا م كوئى تبيس جانتا، من نے ایے شہر کی ماؤل کی مامتا بھانے اور ان مرغز ارول میں رہتے معصوم بچوں کی مسکراہٹوں کو لوٹانے کا عزم کیا تھا اور مجھے یقین ہے کہ میرا

اینے وطن کے شیرازہ کو مزید بھرنے ہے بحائے كے لئے آج اگر مصطفیٰ خان آفریدی ای جان كا تذرانه دے کر سہارانہ دے سکا تواسے محم صلی اللہ عليه وآله وسلم كابير وكاراور محرصلي الثدعليه وآله وسلم کا عاشق کہلانے کا بھی کوئی حق نہیں جھے یقین ے کہتم سے چھڑنے اور تہاری آتھوں میں علتے دیوں کو بھانے کا دکھ جھے شدید ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ مہیں جھ سے زیادہ بہتر محص ضرور ل جائے گا جو یقینا مہیں جھ سے زیادہ جاہے گا میری دعا میں بھیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔" میں شہر فنا ہوں تير يكس كام كامول

أك بجهتا ساديا بون ترے س کام کا ہوں تورفات کے لئے کسی اور کوچن لے یں و خود تناہوں تیرے س کام کابول مين شهر فنا مول تركس كام كامول

وہ سانس رو کے خط کامنن پڑھ رہی تھی مر رحاب کوالیا لگ رہا تھا آج اس خط کے ذریعے اس نے سارے بروے فاش کر دیے ہیں وہ محبت جودہ اپنے آپ سے بھی چھیار ہی تھی مصطفی خان آفریدی نے اسے ایک کمے میں حیاں کردیا تھا، وہ ایکٹرانس کی کیفیت میں تھی کیکن ذہن مي سوالات اور خيالات كا جيوم تها، وه مجهجه نه كيت ہوئے بھی سب کھے کہ گیا تھا، سارے رہتے اور تعلق کو جانتے اور مانتے ہوئے بھی تو ڑ گیا تھا کیکن در حقیقت وه رجاب آفاق کوتو ژگیا تھا،اس

لليس بيكي مولي تعين-"رومت مريم الجمي رحاب كي محبت اتني کزور نہیں ہوئی کہ وہ مصطفیٰ خان آفر بدی کو وْهُونْدُ نِهُ سِكِي بِمُمَّ وَ بِكُمِنَا مِرِيمٌ مِنْ إِسِي وْهُونْدُوكَى بھی اس کی محبت بھی حاصل کرونگی اور رفاقت بھی۔ "وہ مریم کولی دے رسی تھی ، یاائے آپ کو

"تم جاؤ مريم مجھے نيندآ ري ب مل كھ ریے کے لئے سوؤنل۔ 'وہ مریم کو جانے کا اشارہ دی بالوں سے لیج تکال کر بیڈیہ لیٹ گئے۔ ''لین رجاب!''مریم نے کہنا جایا۔ ''پلیز مریم میں لیکن ویکن یا اگر قریح نیس

سننا عامتي، بليز مجهي اكيلا چهور دو-" اس كي صاف کوئی سے کہنے برمریم خاموتی سے باہرنگل ئی، مریم کے باہر جانے کے وہ ماضی میں کھو گئی یو نورش چھوڑنے کے بعدے اگر وہ سے محمد ہی تھی کہ وہ مصطفیٰ خان آفریدی کو بھولنے میں کامیاب ہوگئ ہے یا ہوجائے کی توبیاس کی غلط البی تھی، کرے میں چیلتی تاری میں اسے مصطفیٰ خان آ فریدی کے ان دیکھے وجود کی خوشبو جواس ك موجودكى كايما وي كلى رجاب كواية وجوديس سرائیت ہوتی محسول ہورہی تھی ذہن کے دریجوں میں بچھی دھند کی جاور سر کنے لکی تو ہر منظر واستح

本本本 - 即三年 "الكسكوزي ع آئي كم إن سر!" سرتيور جولیکر دیے کے ساتھ اہم پوائنس نوٹ کروا رے تھے انہوں نے مر کردیکھا تو ان کی نظروں کے ساتھ رحاب اور مریم سمیت پوری کلاس کی نظرین نو دارد بر تعین، موا مین حلی می شام تعی مفيد كلف كك كرنا شلوار يبني يادن من سياه يثاوري جيل سرخ وسفيد رقلت اور شهد رقلت والا

وه مخف مردانه وجابت كالمل شايكارتها، وه منتظر نگاہوں سے سرکود مجدر ہاتھا، سرتیور نے اس کوسر کی جنبش سے اعدا نے کی اجازت دے دی اس نے اندرآنے کے بعدایک طائزانہ نگاہ کلاس ۔ ڈالی اورسوے اتفاق رحاب کے برابرر می خالی چیئر یہ بینے گیا، وہ اس کے وجود سے اسمی مروانہ کلون کی مہک اوراس کی سحرانگیز شخصیت میں مم می اور قریب تھا کہ وہ نہ جانے لئنی در کم رہتی، بہلس تا کہ اس نے بھی وجہم مردمیں دیکھے تے، وہ جس کلاس سے تعلق رفتی تھی وہاں ایک سے بوھ کر ایک وجیبہ مرد تھے، لین اس کی شخصيت ميں ايك بحرسا تفااور بجر كاوہ بإله يكيوم اس کی آواز سے ٹوٹا تھا ، شخصیت جننی سحرانگیز تھی آوازاس سے کہیں زیادہ تبیمر کی۔

W

W

W

S

t

C

"ميرانام مصطفى خان آفريدى ب، ميرا تعلق مردان سے ب اور میں مردان یو ندر سی سے مائیگریٹ کروا کے آیا ہول اور امید کرتا ہوں کہ آپ کی کلاس میں آپ کے لئے اچھا اضافه ابت مول گا- "وه اینا تعارف كروانے کے بعد بیٹھ چکا تھا۔

كزرت دنول كے ساتھ رھاب يراور جي بهت مجهم منشف موا تها، وه مرايا راز تها، ال كي فخصيت من ايك اسرارسا تعا اور رحاب آفاق اس راز کو تلاش کرنا جا بتی می اوراس راز کو تلاش کرنے میں وہ تبہ در تبہ مصطفیٰ خان آ فریدی کی محبت مين وويق جلي كني، وه خوبصورت مي بولدهي مر لحاظ وادب كے معيار ير بھي يوري اتر في مى، اس نے ای ذات برمصطفی خان آفریدی کی محبت کے اعشاف کوسات تہوں میں دمن کر دیا تھا اور ثاید سے محبت میشہ کے لئے وفن عی ویل جب مصطفیٰ اجا مک بی او غورش سے عائب نہ ہو جاتا وہ ایک ہفتہ رحاب نے کس طرح گزارا تھا یہ

مرلاني 2014 مولاني 2014 م

نے ذراکی ذرا بلیس اٹھا کرمریم کو دیکھا جس کی

بنانے کی کوشش کی گئی تھی بے سروسامانی اور خشہ حالی پر رحاب اور مریم کی آجسیں بھکنے لکیں، مريم كواس كى سائلى نے آواز وے كر بلايا تو وہ اس کی طرف چلی کئی رہاب اس توٹے پھوٹے كمره نما اسكول ميں جل كئ تو بتا جلا وہاں متاثرين موجود میں لیکن کسی کی نظروں میں شاتنے کی وجہ سے ان کو مدد عی نہ ال سکی می، رحاب نے كاندهم ير لطع جوس اور ختك كوشت اور روتي کے کچے پکٹ ان سب کودیتے اور حزید سامان کا مجوائے كاور وكركے باہر تكل آئى، وہ جائتى تكى كروه لوك اسعاني آب بيتيال سانا عابتي بين لین ان کی آب بنیاں سننے کی بجائے جیزی سے بابرنكل آني مى اے لگا كروه حريد يمي وان كے د کھاور آنسوؤل سے خلک ہونی آ تھول کود کھے کر اس كا ول يعث جائے گا،ليكن سكول سے باہر تكنے كے بعد جومظرر حاب كى آتھوں نے ديكھا فرطاعم سے اس کی آٹھوں میں آنسو بحرآئے، ایک معذورمرداور باربوی دونوں اکیلے عی تھے اور اسکول کے جار ختہ حال دیواروں میں جو ایک تھوڑی مضبوط می اس سے فیک لگائے بیٹے تھے، ٹاٹ کے علاوہ نہ کوئی ان کے یاس اپنا کوئی اٹا شقا اور نہان کولی نے دیا، رحاب کے قدم بے ساختہ ان دونوں کی طرف بوسے میں كاذب كى روشى بھلنے كى مى سارى رات كے لئے نہ امدادر بے والوں نے بل جیلی می اور نہ لینے والول نے، وہ جار دن سے بھوکے تھے رماب نے کاعرصے یہ لگے اس سامان سے مجرے بیک کو کھولا تو اس کی نظریں خالی لوث آس كونك بك تو وه اس اسكول نما كمره من خالی کرآئی می، وہ تیزی سے واپس بھی اور تھے میں آئی ،ان پوڑھوں کی عمر کی طوظ رکھ کررونی کے ساتھ کھ قروش کے اور واپس ان کے یاس آئی

W

W

W

a

S

O

C

S

t

C

m

ے لئے نکل بڑے تھ، بےغرض تو وہ بھی می مرول میں چھی محبوب سے ملنے کی غرض جو بھی بھی دل کے ایوانوں ہے جمائلتی تو وہ بے اختیار نظری جالتی، یاس سے گزرتی موانے محرا کر اے نظریں جراتے دیکھا تو مکرا کرآ کے بڑھ کی اور ہوا کی اس موج سے اس نے بے اختیار ول مِي الصِّيرِ لفظون كي كها في سنا في شروع كردي-اے موج ہوا تو عی بتا وه دوست جمارا کیما جو بھول چکا ہے جمیں کب وہ جان سے پیارا کیا کیا اس کے چون کحول کوکی کھے میرا یاتی کہا اس کو جاگئی آٹھوں ياد مجمى كبيل ياتى اگر ایا نبیل تو تو عی ہم یاد اے کوں کے وہ ہم ہے چھڑ کر خوش ہے اگر یل بل ہم کیں مرتے ہیں اے موج ہوا تو عی اے موج ہوا تو عی جس وقت وه لوگ ای منزل په مینچ رات ك باره فك رب تي مزل يه ويخ ك بعد رحاب کو نوں لگامصطفیٰ اسے ملنے کی خواہش میں ول نیم بل کی طرح روینے لگا ہو سب لوگ گاڑیوں سے از کرسامان انارنے کے اڑکوں نے مل جل کر دو تھے نصب کر لئے ال جمول میں ے ایک کو انہوں نے ائی رہائش گاہ کے طور بر اور دوسرے کو سامان محفوظ کرنے کے لئے بنایا تھا، جس جگہ خیموں کونصب کیا گیا تھااس سے پچھ فاصلے پر پکی دیواروں کی خشہ حالت اور حصت کی جكه يركماس بحوس بجاكرايك جيونا ساكره

باوجود جب والي مبين آيا تو رحاب نے حريد انظار کرنے کے بجائے ایک فیصلہ کرلیا و مصطفاً خان آ فریدی کو بتانا جائتی می کداس کی محبت مانی كالمبله جبيل جووفتي طوريرا ثمااوراس كاجواب شرما كر غائب ہو كيا، بلكہ اس كى محبت صور كے درخت کی طرح شاخ در شاخ پھوٹتی اس کے اورے وجود کو تھیر چکی ہے، رحاب نے سب سے يهلي الجي سيونك تكالى اورمريم كواينالانح عمل بتايا تو مریم نے خاموثی سے اپی اس محبت میں ڈولی یا کل بین کو دیکھا اور اپنی تمام سیونگ اس کے ہاتھ برر کودی کیونکہ وہ جائتی تھی کہ وہ مصطفیٰ کی محبت میں بہت آ ہے جا چکی ہے، لیکن رحاب مد میں جانی می کہ جتنی محبت وہ مصطفیٰ سے کرفی ہاس ہے ہیں زیادہ مریم اس ہے کرتی ہے، ان دونوں نے مل کران سب کو لائے عمل بتایا اور مر بوری کاس سے فنڈ جمع کرنے کے بعد تمام اسٹوڈنٹ نے ل کر اساتذہ کرام سے مدد لینے کے بعداس کے کلاس قبلوز جوایک گروپ کی شکل افتیار کر کیے تھے بوری بوغوری سے فنڈ جمع كرفے لكے، رحاب اورمريم في يوري يو نورئ ے فنڈ جمع کرنے کے بعدایے باب الدوکیٹ آفاق حیدر کے علقہ احیاب سے حرید رم جح کرنی شروع کر دی، ایک مخصوص رم جمع کرتے کے بعد ان سب دوستوں نے دو پیر شام ایک كرتے ہوئے عطن سے بے يزواہ تمام لڑكيال کیژول کی پیکنگ اور استری وغیره کرنش جیکه لڑ کے راش ، چٹائی ، کوراور دیگراشام کی خربداری کرتے ،ان جمع شدہ اشاہ کومحفوظ کرنے کے بعد انبول نے اے لوڈ کروایا اور ائی مزل مردان روانہ ہو گئے ، رحاب کی آجھیں بار بار بھگ رہی تھیں، وہ بھی شکر گز ارنظروں ہے آسان کو دیکھتی اور بھی اپنی ساتھیوں کو جو بےغرض ہو کراس مدد

صرف وی جائی تھی اس نے اپنی حالت مریم پر
مصطفی کو دوبارہ یو نیورٹی جی دی کھی کیکن ایک ہفتہ بعد
مصطفی کو دوبارہ یو نیورٹی جی دیکھی کیکراس نے اپنی
ماری شرم بالائے طاق رکھ کراسے میں یو کہد دیا،
وہ اسے کھونا نہیں جائی تھی اور مصطفیٰ کے سوا دنیا
میں اسے اب پر بھی نہ نظر آ رہا تھا اور نہ پر واہ تھی
اس کی بات پر رحاب نے مصطفیٰ کے چرے پر
اس کی بات پر رحاب نے مصطفیٰ کے چرے پر
بلی وہ بالکل نارمل تھا اور اس کی بات کا جواب
بل وہ بالکل نارمل تھا اور اس کی بات کا جواب
کے اس رویے پر رحاب شرمندگی کی اتھاہ
کے اس رویے پر رحاب شرمندگی کی اتھاہ
گہرائیوں میں ڈوبٹی جلی گئی کیونکہ مصطفیٰ خان
گہرائیوں میں ڈوبٹی جلی گئی کیونکہ مصطفیٰ خان
آفریدی نے اس کی محبت کے پیالے جس نہ
آفریدی نے اس کی محبت کے پیالے جس نہ
آفریدی نے اس کی محبت کے پیالے جس نہ
آفریدی نے اس کی محبت کے پیالے جس نہ
آفریدی نے اس کی محبت کے پیالے جس نہ
انظار کے سکے ڈالے شے نہ انگار کے اور نہ بی

W

W

W

a

0

m

## \*\*

وه بھی ایک عام سا دن تھاان لوگوں کا قائل ائرشروع ہوئے کھ عی عرصہ کزراتھا، جب وہ حادثہ ہو گیا، جس نے رحاب آفاق کی زندگی کو ایک نیارخ دے دیا، ملک میں جکہ جکے قدرتی آ فات كاسلسله جونسي طورتجي تحميز مين شدآ رما تماء اس کا سرا مالا کنڈ اور مردان کے ساتھ اس کے نواحی علاتوں جیں جا کر رک گیا،لیکن اس سلسلے نے رکنے کے بعد جو تیا تی اور آفت و مال پھیلائی اورے ملک کوعم وسو گواری کی لیبیٹ میں لے لیاء مالا كند اورمردان ش آنے والا زلزله حقيقار ماب آفاق کے لئے امتحان بن کرآیا تھا، مصطفیٰ ایک بار پھر یو نیورٹی ہے بغیر بتائے عائب ہو چکا تھا اوراس کے بغیر بتائے تی سب مجھ مکے تھے کہوہ مردان جاچکا ہے، وہ مجھر ہی تھی کہ مصطفیٰ تھوڑی بہت امادی کاروائی کرکے واپس آجکا ہوگالیکن بیاس کی غلط جمی می پندرہ دن گزر جانے کے

عندا (177 جولاني 2014

حَسْمًا (176) جولاني 2014

وہ سوچ رہی تھی خٹک فروٹ کے ساتھ وہ روتی مس طرح کھا عیں گے، نہ یائی اور نہ کوئی سالن جس میں روئی بھکوسلیں بوڑھے مردنے کا نیخ باتھوں سے روئی پکڑی اتنہائی مشکورنظروں سے ات ویکھا اور شکر بدادا کیا وہ البیس یائی لانے کا اشارہ کرتی جیزی سے دوڑنی ہوئی تھموں کی طرف بھا گی جہاں وہ لوگ فل سائز کارٹن میں منرل واٹر کی ہوتلیں بحر کرلائے تھے، جلدی جلدی ایک کارٹن کی ربینگ کو محار کراس میں سے دو يوسلس ياني كى تكاليس اور بها كي مونى واليس ان دونوں کے ماس کئی مبادا خالی روتی ان پوڑھوں کے طلق سے الرنے میں دشواری ہو رہی ہو، والسي يروه جمران رونني كهوه دونو ل روني كها بھي ع سے سے بس ان کے ہاتھ میں دیے دو لقے باقی رہ گئے تھے، رحاب ان کی بھوک اور بے بی دیکھ كروين تحشول كے بل كر كئ اور پھوٹ بھوٹ كر رونے لکی ان بزرگ نے محبت شفقت اور شکر كزارى ساس كيميه باته ركما تووه باته جوز كران ب معانى ما تلفي كى \_

W

W

W

m

''بایا جی ہمیں معاف کر دیں یہ سب مارے بی اعمال ہیں جن کی وجہ سے آج آپ لوگ بے بھی اور کمپری کی حالت میں ہیں پلیز مایا يى جميں معاف كرديں \_"وه دونوں باتھوں ميں چرہ چھا کر چوٹ مجوث کے رو دی تھی جھی انے کائدھے کے کرد کی کے ہاتھوں کا کمس محسوس ہوا تو اس نے چونک کرسر اٹھایا وہ مصطفیٰ خان آ فریدی تھا، اس وادی میں آنے کے بعد جے تاش کرتے کرتے نظرین تھک لئیں تو وہ نہ جانے کہاں ہے سامنے آگیا تھا،اس کی سرح و سفیدر تکت میں عم و دھوپ کی سیابی اتر نے لگی تھی اور خاموش كائتات كا راز اين اندر سمنن والى آ تکھیں اس بل وادی کی حالت پر وریان اور

دہشت زوہ لگ ری تھیں،اے سامنے دیکھ کروہ خودیہ قابونہ رکھ کی تھی اور اس کے کا غرصے پرم ر کا کرایک بار چررو دی اے اس طرح روئے د مکھ کر مصطفیٰ خان آفریدی کو تکلیف ہونے کی شایداس کئے کہ وہ بھی اس سے محبت کرنے لگا تھا، یا شایداس کئے کہوہ نہ صرف اس کی بلکہ اس کے مال باب کے ساتھ وادی کے ہر مص کی حن محی، کانی در بعد جب وه خاموش مونی تو اسے ائی بوزیش کا احماس ہوا و وہ نفت سے پیچیے مث كى اورمصطى اس كى تمام تربولديس سے آگاه ہونے کے باوجوداس بل اس کی خفت وشرم پر

"رحاب ميرے بابا اور امال بيل" مصطفیٰ نے ان دولوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا اوراس اعشاف پررحاب کولگاوہ وہیں بے ہوش ہوجائے کی ،اس نے بے سینی ہے ان دونوں کو دیکھا تو بے ساختہ اس کے منہ سے نقل

کیا۔ دو مصطفیٰ ان دونوں کے لئے کمانا یانی وغیرہ۔' وہ یو چھنا جا ہتی کہ جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے وہ مجوک و بیاس سے کیوں بلیلا رہے تے الیکن مصطفی نے شایداس کی سوچ پڑھ کی می مجي اس نے بتايا۔

"من جب بھی امال اور بایا کے لئے کچھ لينے جاتا تو اول تو وہاں چھن کئے نہ يا تا اور اكر پھھ فك جاتا تومير بابا اورامال سے زياد وحقدار ل جاتا اوراس طرح ميرے بابا اورامال كوكوني ايے منه كالواله ديتا توميه كهاليتة ورنه فجركس ك\_آنے كا انظار کرتے۔'

"اورتم ؟" رحاب نے اس سے يوجما أو اس كسوال يرمصطفى تے نظرين چراليس جيمي وه

وديني الله مهين دونول جمال من سيراب كرے اور خوش اور آسائش ہے بحرار کھے آھن ، تم نے ہم دونوں بوڑھوں کا پیٹ بحردیا۔"مصطفیٰ نے زیر آب کہا تو رحاب نے چونک کراسے

"بيني تم ايك وض كرني تقى-" "بایا" مصطفی نے ان کے کاعرمے یر ہاتھ رکھ کر انہیں روکا تو رحاب نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروادیا۔ "بني!" ووكت كتية رك كئا\_

"آب بے قرمور کیے بابا۔"اس کے بابا کہنے یران کی بوڑھی آ تھوں سے آنسوگرنے

"ميرے مٹے نے يا كى دن سے ايك لقمه منہ میں ہیں ڈالا اگرایک رونی اسے می ال جائے تو تمہارا احسان ہو گا بئی۔" انہوں نے روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تو رحاب ان کے لفظوں اور ان کے ہاتھ جوڑنے بر کانے کی اس نے ایک محکوہ مجری نظر مصطفیٰ پر ڈانی اور ا ثبات من سر بلا کے بھائتی ہوئی وہاں سے تکل الى ، او في فيح يقرول كو محلاتاتي وه اسي كيب تک مجی تو حسب معمول کی کے وقت موجود نہ ہونے يراس كا كھانا و حك كرد كوديا كيا تھا،اس نے ٹرے سے دستر خوان اٹھایا تو مونگاورمسور کی دال ایک پلیث می رهی مونی می سلاد کے طور بر تھوڑی می بیاز کاٹ کر رہی ہوئی تھی اس نے روٹیاں اٹھا ئیں تو وہ دو میں اس نے دوبارہ دستر خوان ڈھانیا اور تیزی ہے باہرنگل کراو کچے نیچے راستوں کو میلائلتی اس اسکول تک چھنے گئی جہال مصطفیٰ اینے والدین کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ جس وقت وہاں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا وہ دولوں صطفیٰ کو کھانا نہ لوٹانے پر اصرار کر رہے تھے، وہ

" پلیز مصطفیٰ میری محبت کوتو تم محکرا کے ہو مرمير علائ موية رزق كوتونه مكراؤرزق بے فک رب کا ہے، کیا موا اگر اس فے تم تک بنجانے كا وسلم جھے بنا ديا۔" يہ كمه كروه روتى ہوئی اتھی قریب تھا کہ وہ وہاں سے نکل جاتی جھی مصطفیٰ نے ای کے اعداز میں کلائی تھام کراہے

ان دونوں کونظر اعداز کرتی سیدهی مصطفیٰ کے پاس

میرے پیٹ میں چوہوں کا اوپیٹس شروع ہو چکا

ے۔"اس نے کھے کو بول سرسری بنا کرکھا کو باوہ

دولوں بہت گہرے دوست مول لیکن مصطفیٰ کوئی

بمى جواب ديئے بغير ويال سے اتھنے لگا تو رھاب

نے بے افتیاراہے کلاتی سے تمام لیا۔

" چلومصطفی فورا کھانی شروع کر دو کیونک

جاكردوزانو بيفائي-

والی بھا دیا اوراس کے لائے ہوئے کھانے کو تبول کرنے براس کی آمسیں بے اختیار چھک الخيس جيمصطفي نے نہايت محبت سے سميث ديا اور محبت کے اس مظاہرے پر وہ مسمرائز ہوکررہ

**拉拉拉** 

t

البيل وبال آئے ہوئے ايك مفتہ ہو جكا تھاءاس کے اب وہ لوگ اپنا سامان سمیث رہے تے، کیونکہ جوامدادی سامان وہ لوگ کے کرآئے تے وہ ختم ہو چکا تھا اور ٹیلی فو تک سکسلے کے ذريع جوالدادي سليط وقتأنو قتأ جاري وساري تفا وہ بھی اب قدرے کم ہو گیا تھا، رحاب نے اپنا بك تياركر كے ديكر سامان كے ساتھ ركھا اور باہر نکل آئی اس کے ویکر ساتھی سامان سمینے اور باعرصے میں معروف تھے، انار اور سفیدے کے درختوں میں سورج کی روتی چمن چمن کراس کے سہرے وجود پر بردی می جوارد کردے بے نیاز حسین کہساروں میں کمری محولوں اور سچلوں

الما (179) جولاى 2014

PAKSOCIETY1 f PAKSOCIETY

محنسا (178) جولانی 2014

" مجھے وہ محض عطا کر دے، مجھے اس کی کھڑی تھی دروازے یہ ہونے والی کھٹ پٹ

" فیکر ہے تم اٹھ گئیں میں ساری رات يريشان ري جيمي مهين ديمية آني مي بم يونورسي وانے کے لئے تار ہو ہوناں۔"مریم نے اس سے سوال کرتے ہوئے اینے جواب کی یقین

وجيس - "رحاب نے جواب ديا۔

رحاب نے بے بروائ سے جواب دے کر الماري من اديده جزي الأشكرة في-

يريثان بن تهارك ليك-"

"كون تم"اس في ايرواچكات موك میکسی اعداز میں پوچھا۔

"من إور بأبارجاب مصطفي كامحت من اتی یا کل ہو چکی ہو کہ مہیں نہ میری محبت نظر آنی ہے اور نہ بابا کی ، بابا کتنے پریشان ہی تمارے لئے میں ان سے بہانے بنا کر بنا بنا کر تھک جل

لئے ہاتھ اٹھا دیے، دعا کے لئے اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا مانکے اس کے لیوں سے بے اختیار ايك علافظ تطني لكار

ہمرای عطاکروے بے شک توسب عطاکرنے والول سے بے نیاز ہے، یا رب کریم میرے ياس كوني فيلي تبين كوني عمل تبين ليكن توسميع البقير ہے، مجھے میری محبت عطا کردے۔" دعا ما تک کر اس نے رضار یہ بہتے آنووں کو صاف کیا اور ميل پر کھے خط کوايک بار پھر پڑھ کروہ الماري کی طرف بوھ گئی، وہ جس وقت الماری کھول کر ے اس نے گردن موڑ کردیکھا مریم اعرواطل

" پر کہاں جاری ہوئم۔"

ودحمہیں بتانے ضروری جیس جھتی۔ " كيول ضروري جيل مهيل باعبم كتف

اس کے دامن میں تمہارے کے خوشیوں کے مچول بھی ہوں کے کیونکہ آسانوں یہ رہنے والا خدا بہت مہر بان اور تفیق ہے وہ ہمارے آسوؤں اور د کھول کا حساب ضرور رکھتاہے مایوس نہ ہو۔ اس كرم الفاظ يرمصطفى في جرت سام ويكها اورا ثبات من سربلا ديا اوروه شام رهاب آفاق کی زندگی کی سب سے خوبصورت شام می جو اس نے مصطفیٰ خان آفریدی کے سک

آؤ کی شب مجھے ٹوٹ کے بھرتا دیکھو میری رکول میں زہر جدانی کا ارتا ویلمو كركس ادا سے اسے مانكا بے رب سے آؤ بھی مجھے تجدوں میں سکتا دیمو اس کی خلاش میں ہم نے خود کو کھو دیا ہے مت أو سامنے مرجب كے جمعے روبا ويلمو برے شوق سے مر جائیں کے ہم ومی تم مامنے بیٹھ کے سالس کاسلسل ٹوٹا ویلمو مره يتم تاريل من دوبا موا تما، يادول كے مندر من دوست أنسودُ ل سے تكم بعلوتے

اسے ساری دات کردگی می ، ایک دات میں اس ک حالت کیا ہے کیا ہو گئی تھی، چمکتی آلکسیں ويران محرا كاطرح تعيل جبكه مونث يبروي زده موا مح تقے، اللہ ا كبركى بلند موتى آوازول يروه حقیقت کی دنیا می اوث آئی اس نے بیڈید لیٹے کیٹے ہاتھ بڑھا کر بردہ سرکایا تو اذان کی آواز صاف سنائی دیے لی ،اس نے منہ یر ہاتھ پھیر کر بیڈے اتر کے اذبان کی آوازیہ لبیک کہا اور واش روم کی طرف بڑھ گئ، یائی اور آ تسوؤں سے وضو کرنے کے بعد اس نے جاء تماز بچھائی اور نیت باعران بہتے آنووں اور چھول سے ارزتے وجود کے ساتھ اس نے نماز ادا کرکے دعا کے سے لدی اس جنت کو د مکھ رہی تھی جا بچا بھا گتے کھیلتے کورتے یج اینے اوپر آئی آفت سے انجان تتے اور وہ سوچ رہی تھی کہ بچین کتنا اچھا ہوتا ہے نہ کسی تکلیف کی برواہ نہ کسی عم کا ڈر اور مصطفیٰ کی بے گائی، وادی سے جدائی اور ان لوگوں کی محبت کا سوچ کراس کی آ جمعیں جھیک

W

W

W

"رو کول ربی مورحاب؟" اس کی پشت ير لمبيم آواز كوجى تو اس في سرعت سے أتكسيل

"مت رور حاب من جب سے یہاں آیا ہوں میں نے ان آعمول میں استے آنسو دیکھے ي كهيرا وجودان آنسوون من ووين لكاب، جمحے بتاؤ كيا ہم اس وطن كا حصر بيس كيا ہم اس قوم كا حصرتين ، كيا جم مسلمان مين كيا مارا وجودا تنا ارزال بی کدونی عاری مددند کر سکے و کی عارا سائبان نہ بن سکے ایک مسلمان ہونے کے باوجودایک تی کو مانے کے باوجودان معصوموں کو بسائل سے، مطے آسان تلے ہوتی بے یردہ بہوں کو بردہ سے کون سمارا دے سکے گا۔"اس کو ججوڑتے ہوئے وہ چونٹ کا لمیا چوڑا مردایے لوکول کی بے بی ہر چھوٹ چھوٹ کررو دیا اور رحاب اے بے کی سے روتا دیستی رہی وہ محص جواں کی محبت تھا، جو ساکت جمیل کی طرخ خاموش اور بہتے یاتی کی طرح شمنڈا حراج رکھتا تھا،اس بل بے سائیالی کی حالت میں بے سرو سامالی سے بڑاد کھے کر پھوٹ کورودیا ،اس كے كائد مے ير رحاب نے لىلى بحرا باتھ ركھا تووہ خاموش ہو کیا۔

ومصطفی بیزعری ہاس می دکھ بھی ملتے ہیں اور خوشیاں بھی اگر تم سب لوگوں کی جمولی من مقدر نے چھم اور آزمائش ڈال وی ہے تو

يعين ہے تم ظرنه كرو-"

ہوں بھی پر پکٹیکل کا بھی سمسٹر کا میں کے تک

تمہارے خاطر جموث ہوتی رہوں، می تمہارا

ساتھ بھانی رہول لیکن مہیں نہ میری برواہ ہے

اور نه ميري محبت كى-" بولتے بولتے اس كا كلا

رعمه کیا وہ بیٹر پہ بیٹے کراس سے آنو چھیانے

رونے اور آنو بہانے کا جس کو نہ آپ کے

آنسوؤل کی قدر مواور نہ آپ کی۔ "اس کے چرو

موڑنے بر بھی رجاب اس کی آتھوں میں حکتے

آنسود کھے چکی تھی جبنی اس کے سامنے دوزانو بیٹھ

ے کرنی ہو میں جی تم سے اتن عی محبت کرنی

ہوں کیلن میں اینے دل کا کیا کروں جو کسی طور

مبین سنجلنا می مردان جاری موں "اس نے

ات آرام . ے کہا جسے وہ لبرلی جا رہی ہو،

مردان جانے کی اجازت دلوا دو، میں ایک مرتبہ

مصطفیٰ سے مل کر اس کے دل میں اپنی محبت

ڈھوٹڈ تا جا ہتی ہوں اگر وہ مجھے ال جائے گا تو سے

ميري خوش تقيبي اوراكروه بجصے ندل سكا تو تم جو كهو

کی میں تمہاری اور بابا کی بات مانوں کی تم مجھے

آخری فوروے دولین تم دعا کرنا میں کامیاب

لوثون من جب آؤن تو ميرا دل مصطفى كى محبت

ے جراہو، بولو کروگی نال میرے لئے دعا۔"ایں

نے اینے دل میں موجود ساری کھاسنا ڈالی می

" "خدامين مرور كامياب كرے كا مجھے

اورم يم بيماخة ال كے كلے لك كا-

C

"م میری اتن مدد کرو کہ بھے بابا سے

ومم ميري بهن مومريم اور جني محبت تم جه

كراس كردونون باته تفاعة موي يولى

"كيا فاكره الي تحق كرمائ بيدكر

تظرول سے اسے دیکھنے لکی پھراس سے لیٹ کر

پھوٹ مچوٹ کررودی روتے ہوئے وہ ایک عی

لفظ کی تحرار کر ری تھی ، لالہ بھی مجھے چھوڑ کر ہلے

من مجھے مب نے چھوڑ دیا، رحاب نے اسے

ائے کائدھے سے الگ کیا اور اس کے جمرے

نے اسے کی دینے کے لئے محبت سے یو جھا۔

"كيانام بتمهارك لالهكا؟" رحاب

"كيا؟" رحاب كا باته اس ككاعر ح

سے بیدم چھوٹا اور اسے لگا ساتوں آسان محوم

مح میں مینی جس کے لئے وہ ساری کشتیاں جلا

كرآني محى وى داغ مغارقت دے كيا تھاءاس كا

بیراد بحرایا سامنے کمڑی لڑکی نے اسے تھا منا جایا

لیکن اسے دیر ہو چی تھی ، راہ میں آئے پھروں کو

مركنے من چند لمح لكے تصاور بلند بالا يهاراس

کی چیخوں سے ارزاہتھ تھے، وہ ٹیلے پر ہے کی

كيندى طرح فيجازهكتي جلى تئ اس كي أكد كملي تو

خودکوایک انجان جگه مایا وه ایک کی طرز کا مکان

تھا، دروازہ سے داخل ہوتے ہی ایک بدا سامحن

تما جس من انار كا درخت لكا موا تما، سحن يار

كرنے كے بعد دو چھوٹے چھوٹے كرے تھ

اور كرے سے محقد عى ايك جھوٹا ساتحن تقاجے

چند برتن اور انگیتھی رکھ کر وہاں کے مکینوں نے

مکن کی شکل دی ہوئی تھی اس نے پلک پر لیٹے

کیٹے تی پورے کھر کا جائزہ لے لیا تھا، انار کے

درخت يه بيمي جريال الي مخصوص آواز من رب

کی خروشاو کردی می مورج کی زم کروں سے

سجابيه ماحول انتاهيسي نبيث كررما تفاكهوه كنتخ عي

کیے مبہوت ہو کر دیمتی ری، قریب بی دیوار یہ

نی کل سے ایک ڈرب کی ہوئی تھی جس میں ہے

قطرہ قطرہ زعد کی اس کے اعدد داخل ہو رہی تھی،

بال اورآ نسوسمیث کراہے کھڑا کیا۔

اسے فوری طور پر فسٹ ایڈل کئی تھی جبی وہ چندی محوں میں ہوش میں آگئ تھی، سوچ کر برواز مصطفیٰ کی طرف کی تو آنوقطار در قطاراس کے كالول يه بنتے لكے، وہ آ عصيل بند كيے اردكرد ہے برگانہ بچیکوں سے روری می ،اس بل اسے اینے خالی رہ جانے کا بہت شدت سے احساس

"فئ زعد كى مبارك مو-" كرے مي كونجي كحولين سامنے عي مصطفىٰ خان آفريدى يورى شان سے کھڑااسے دیکھرہاتھا۔

ومصطفی تم" وه با اختیار انه کراس کی طرف برهی اوراس بے اختیاری میں وہ ہاتھ میں لكى، ۋرپ كو بھول كئى تھى كيكن باتھ كى يشت بيە

"تم زندہ ہومصطفیٰ۔"اوراس کے بے تک يكدم جعيني ليا-

الركى ..... " باتى الفظ آنسودك من دوب كئے-منہ چھیائے اےروتے ویکھااوراس کا وجود بل

بھاری مردانہ آواز براس نے بث سے آتھیں

اتھنے والی چین نے اسے دوبارہ بیٹھنے پر مجبور کر دیا،اس کی بے تابی پر مصطفیٰ لیک کراس کی طرف آیا تھا، مصطفیٰ کے قریب آنے یراس نے اسے چھوكرمحسوس كرنا جاہا-

سوال برمضطفیٰ مسکرا دیا اس کی مسکراہٹ بروہ ومبیں میرا مطلب ہے پہاڑی یہ وہ

"من مهمين كمونا تبين جابتي مصطفي من حمہیں کھونا نہیں جاہتی میں نے موت کو استے قریب سے دیکھاے کہ جھے موت سے خوف آنے لگا ہے۔" وہ خوف زدہ ہولی ملے مل م ہوئی بی کی طرح اس کے دولوں بازو پکڑتے ہوئے بولی، مصطفیٰ نے اسے غور سے دیکھا وہ اے کونے سے خوف زدہ می اوروہ اے اپنانے ے گریزال مصطفیٰ نے اے این باتھول میں

من ياني بن كيا تما-" کتنا عجب لگاہے جب کی اور کے آنسو آب کے ہاتھوں پر کریں اور وہ آنسوآپ سے فیملہ کرنے کی طاقت بھی چین لیں۔" رحاب کے آنسواس کی شدت پندی اور دیوا کی مصطفیٰ خان آفریدی سے ان محبت اور اپنا آب منوانے میں کامیاب ہو چی حی، اس نے رحاب کا چرہ باتھوں کے پیالے میں تھامے اس کے آنسو ماف کی،مصطل نے اس کی محبت کو سرخرولی بحش دی وہ اس بل اس کے آنسوؤں سے اس کی محبت سے بار کیا تھا لیکن سے بارمصطفیٰ خان

W

W

آسانول يدربخ والاخدا بهت مهريان اور حفيق بوه مارے آنسود ساورد کھول کا حساب ضرور رکھتا ہے، جبی تو آج اس کے رب نے مصطفیٰ کو بھی اس کے دل کے کعبے کی چو کھٹ یر مرتوں کیا تھا اور رھاب کا دل ایک دای کی طرح مصطفیٰ کے ول کی چوکھٹ پر براجمان رہنا تھا كيونك دلول كے كعيم آبادر بي او محبت بھى زعره رہتی ہے اور اگر دلوں کے کعیے ڈھا دیتے جا میں تو صحرا کی طرح ورانی ہرسو ہر جگہ میل جاتی ہے

آفریدی کا ایک سرشاری بھی دے کئی تھی اور

مصطفیٰ کی محبت پر وہ اینے رب کی محکر کزار ہوتی

\*\*

اور پر جمی آیادیس ہولی۔

ساہ کارتول یہ بھائتی ڈائیود بس کے ٹائر ج جائے تو فضا میں پھیلا سکوت بکدم ٹوٹا تھا ساتھ عی رحاب کے ذہن میں تھلے مصطفیٰ سے ملاقات کے منظر میں یکدم حینکا کا ہوا تھا وہ حال میں لوٹ آئی اس نے کھڑی سے باہر جما تکا مورج کی استقبالیہ کرئیں بزم بادلوں کے پیھیے ا بی حصب دکھا کر جھینے گئی تھیں ، روتا ہوا جا ند نہ جائے كب سورج كى آغوش ميں جيب جا تھا، وہ جس وقت اسٹاپ سے اتری اسے فضا میں محمری سوکواري ري بوني محسوس جوري هي ، اي سويخ کو مختلی وہ تیزی سے بلندو بالا بہاڑوں کو دیکھتی او کی چی د حلانوں کو یار کرنی چلی جاری تھی وہ آسان سے زمین کو چوشی سمری روشی میں نكرے خوبصورت مناظر كود ملتى آگے بردھ رہى تھی کہ سامنے نظر آتے منظر کو دیکھ کراس کے قدمول في آم يوصف سانكار كروما سفد كفن اوڑھے یا چ وجود قبر کی کود میں جانے کے لئے تيار تصان سب مين نمايان ووسمي كلي مي جو تملخ ے پہلے عی مرجما کی می دوساکت نگاہوں سے اس ننھے وجود کود کھے رہی تھی زندگی میں پہلی مرتبہ ایک ساتھ اتن لاشیں و کھے کروہ میناٹائز ہوگئی تھی، ليكن تفورى دير بعد بزحة قدمول كى ساته الله ا كبراور لا اله الا الله كي آوازول نے اسے حقیقت كى دنيا من الأكور اكياء تمام مردجا ي تصرحاب نے نظر تھما کرد کھا پہاڑتے جس ٹیلے پروہ کھڑی می اس کے کونے پر ایک لڑی بیتی مونی می وہ الو کھڑاتے قدموں سے اس کی طرف بوسے لی، اس كى آتھول سے وحشت يرس رى مى و و جوده بندره برس کی معصوم سی الرکی تھی کیلن اپنوں کی ہے در يموت نے اس كے حواس سلب كر لئے تھے، وہ لیک تک آسان کود میروی می رواب نے قریب جا کراس کے کائد ہے ہر ہاتھ رکھا تو وہ خوف زوہ

W

W

W

m

مالين مالين مالين 183) جولاي 2014

مولاي 182) جولاي *2014* 



آنسوتو باختیار تے حالانکدرستے میں کوئی کا تانہ تھا، مررستہ مشکل تھا، آ مے جا کرسواری ال مئ وراے کہاں اتر نا تھاریخوداے بھی جیل پندتھا، بیاس کی قسمت نے طے کرنا تھاریاس کی قسمت کو پندتھا 

W

درواز و زور سے بجاتھا، وہ برتن چھوڑ کر کچن سے نکل تھی اور علی کو ہر کمرے سے۔ ""تم رہے دو میں دیکھ لیتا ہوں۔" وہ دروازے کی جانب آگے برحی جب کو ہرنے روکا اور دروازہ كولا جب دروازه كمولاتو جيران ره كيا-

"ارےآب،آجامیں پلیز۔"

"عاروكمال ب-" وو تحك اوررف طيع عن آف سيسيدهي ادهر آئي مى اورداسة من مغرب کی اذا تیں ہوسٹی میں۔

> "آپائدرآ میں پہال ممارہ کےعلاوہ بھی لوگ رہتے ہیں۔" السريح موظ مرمرف مجه عماره سے ملتا ہے۔"اس كے ليج من عجلت مى۔ "آب يهليآ مين توسى- وواس كى عبلت يرجران تما-

" آب جنیں گے تو میں آؤں کی چھلا نگ تو جیس ماروں کی بہاں ہے۔" اس کا لیجیہ کٹی تھا۔ "ارے آ جا تیں پلیز۔" وہ نورام شکراہٹ دبا کر ہٹا تھا سامنے ہے۔

"عمارہ تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔"اس نے وہیں سے ہا تک لگائی۔

''کون ہے؟''اس نے مکن کی کھڑ کی سے جھا نکا تھا تو اسے سامنے دیکھا اسے اندازہ تھا وہ اس وتت يهال كيول آني ہے۔

''تم ان کو بٹھاؤ میں کام حتم کرکے آئی ہوں۔''

"كونى ضرورت بيل ب من مضيح بين بات كرنة آئى مول " و وخودسيدهى سيدهى كن كى طرف آ

'یو چھنا جا ہتی ہوں کہ جھے سے کس چیز کا بدلدلیا ہے تم نے۔''

" آسته بأت كرو، يهال كمى كونيل معلوم -" " ننبيل معلوم تو ميں بتا ديتي ہوں ناتم كيوں فكر كرتى ہو،تم تو اپنى فكريں دوسروں پہلا د كرچين كى نيند سولی ہو، پھر چاہے بیچھے کوئی ذکیل ہوتا رہے مہیں کیا پرواہ کسی کی عمارہ۔

"يكى سننے سے بچا جا ہى مى، مرجونصيب مارا يجيا كرد ما ہوتا ہے اس سے بچا شايدمشكل ہے، برحال اگرتم بیشد کر آرام سے بات میں کرسکتیں تو محقرین لو کہ میں تمہارا احسان میں لیا جا ہی اور

"احسان مبيل لينا جائي كول من تم ي كونى بعته الدي تعي كونى جرمانه مقرر كيا تما كوئي تيلي لكايا قائم پر یا پھر پہ کہا تھا کہ اپن سلری میں سے چوتھائی حصہ بھے دیتا۔ 'وہ پوری طرح سے بھری ہوئی تھی۔ '' دیکھوا گرتم کوئی بمتہ لیتی جرمانہ مقرر کرتیں تو احسان میں ہوتا وہ ،احسان تو فری میں کیا جاتا ہے

مولای 2014 مولای 2014 مولای 187

قصہ ہے مختفر کہ ہرکوئی نثان منزل کی تلاش میں سفر پر رواں دواں ہے اور کبیر احمہ نے شاید جس نیثان منزل کی میاه میں رائے کا انتخاب کیا تھا، وہ راستہ بھی وی تھا تو منزل بھی وی اور نشان منزل بھی، كى صوفى كا قول جمي تارباكدرسة تب تك بارت جب تك مقعد ين ، جب مقعد بالأرب جب تك مقعد بالأرب بعي

آٹھ مھنے کی طویل گفتگو کے بعد ایک کرولا بتیاں جلاتی بجماتی آئی پھی تھی ورائے میں جیزی سے جعظے کے ساتھ گاڑی رکی ایک توجوان اتر ا دوڑتا ہوا ہاتھ بلاتا کبیر بھائی کے پاس آ کر محلے لگا اور سندھی من بات كرنے لگا۔

"ادااته كلاك جوسفر جار كلاكن من طي كرثون آيو وروا في تحييئ ، جلدي تحييرً."

"اداء آ تھ مھنے کاسفر جار کھنٹوں میں کرنا ہے تو روائلی مجر ہوجائے اور جلدی ہوجائے۔" "بالكل تحيية (بوجائے)-" كاڑى اشارت كى، كبير بمانى نے بس جارمن اس سے ماعلے نوجوان كارى من جابيھا۔

" آٹھ گھنے کے سر کو محفر کرنے کے لئے نوجوان می کوچنا میرے الک نے۔"

"امركله بات سنو، جو فيعله كياب اس يرقائم ربنا، اصولول كو منظر ركهنا محرجهال موت اور زعد كى كا سوال ہو وہاں یہ اصولوں کو بدل علی ہو وہ بھی دوسرے اچھے اصولوں ہے، اپنی حفاظت کرنا اور خیال ر کھنا، مجھے جب جب یا د کروتو مجھنا تمہارا بھائی تمہیں یا در تھے ہوئے ہے، تمہیں بھی تہیں بھلاؤں گا،تم تو میری زینب ہو کلثوم ہو، جوریہ ہو، تو میری بینی ہومیری جہن ہو، تمہارے کئے بہت دعا کروں گائم بھی کرنا، کہ بچھے میری منزل موت سے پہلے ل جائے۔"

"كبير بماني!" وه روديخ كوهي مجميكني كاسكت ندهي-

W

W

W

"الله نے بھی حمیس تنہائیس کیا وہ حمیس بھی تنہائیس کرے گا، اس بل سے گزروتو خود کئی کا نہ سوچنا،ان رستوں سے گزروتو رونا مت،زندگی ستی نبیل ہےا سے سنواریا، دکھ میں ہنا،مسکرا مث کوآباد ركها، بهت تعيمتين بولئين نا جواحة عرص بن لين سوآج كردين " بهلي بارس به باته ركها تعيمتيايا، وه ان سے لگ کررودی، جب کرایا ایک توری دی۔

"امرکلہ تمہاری تفوری میرے یاس تبیں ہے، وہ علی کو ہرکے ہاتھ لگی ہوگی کیونکہ وہاں سے تکلنے کے بعدوى ماري بيحية أيا موكا مارى تلاش من مروه الإنتول من خيانت كرف والالبيل موه جب مي المالونا دے گامہیں بدوعدہ میں تم سے کرتا ہوں، مربد تھڑی کھول لینا اس میں تہار ہے استعال کی کھے جزي ہونا اللہ كے حوالے، كيونكه جارمن جارم تبكر رہے ہيں۔" آنكود باكركمااور ليلي آنكون سے

"امر گاڑی ال جائے گی اور ممکانے بھی ، بحروسہ رکھو۔" وہ اس کی تشکش کی وجہ بجھ رہے تھے۔ "جھےآپ پر مجرومہ ہے کیر بھالی۔"

'' مهمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا جا ہے بچہ۔'' آخری بار سر تعبیتیایا ،اس بار وہ لیٹ کر روجھی نہ سکی کہ انہوں نے آتھوں کی آتھوں میں روک دیا تھا۔

"بیزیاں مت ڈالوزین، بلکمریم، تمہیں مریم پندہے تا آج سے پکا کرلو، چلواللہ کے حوالے۔"

المناس (186) مولاني 2014

"من آپ کو اکیلانیس چھوڑ سکتا اس وقت، سمجیس پلیز، کی کے کڑر پر پڑوسیوں کے کتے بندھے ہوئے ہیں اور راستے میں آوارہ اور کے چوکڑی مارکر بیٹھے ہوئے ہیں شام کے بعد یہاں کوئی اور اسلام نس لفتى - "وه د بى د بى آواز من تيز تيز چلتے ہوئے سمجانے لگا۔ و فیک ہے تو پراگر پروسیوں کا کا جھ پاولا یا لڑکوں نے رستدروکا تو آپ می بیرو کی طریع الت اورة على جائي جائي كار"اس في بدے مر عد الله اور آ كے بدھ في، وه و بين رك كيا اوركى بدل لي آ م جا كردونو ل رستول في الما تقار ورائے بری و کیٹ پر بعدما ہوا کا بری طرح سے بولا شردع ہو کیا تھا، تیز چر ملتے ہوئے وہ بھے سے رکی کہ جدا وار والو کے ای سڑک پر تاش کھیل رے تھے، اے وی کر مشر کہ بلاوں کا شور اتھا قا، كونكه وه سب اي يشف في كرم ك ا دما حدكور بوا بوا قا، دولوك ناهي پارے ي وكي "رے کے علاوہ می بہت کورے کے ہیں۔"ایک ہے والا ہوالو کا اکر دیا کر بدلا تھا۔ " العلي بنا عي اوررسة دي " وه قدر عدود سے إول-" پولیس کو بلوالوں گی۔"اس نے پس سے سل فون نکالا قا۔ اور مہنگا موبائل تو کیش بھی ہوگا،اس نے مضوفی سے پس قام لیا، آج می سلری کی تھی اورسیدمی 一でしているのです " تو پردیرس بات کا۔" دومرے لا کے لے آگد ماری اورا فعا۔ تب تک تیز تیز بھا کما ہوا دومری کل سے ملی کو ہر بمآمد ہوا تھا لا کے کو ہٹا کر دہ چلاکھا ہوا امرت المارا كدرت به المحل مرجه إلى ساق كا محاد بريار كا جاد كريار الما المرت كول الحال من المراء كول الحال من المراء بين المراء بين المراء بين المراء بين الحال المراء بين المراء بين المراء بين مين رود بررك الحال المراء بين الحال المراء بين المراء اب يدمت كيدكا كدييرو كا طرح بي كيا إلى قريف في كا مادت عالى محد" دواسكا الأبدلناجاه رباقا " بھے کوئی شوق نیس ہے کی اور معے کی تحریف کرنے کا ، پر لفظ ماں سے س کھی کا۔"اس لے اب ك بيك كو يكرركها تمازور س ید و پر رضا مارور ہے۔ "دو تو مرکز بھی نہ کے گی، نہ دو میرو بھی ہے محصندولن سائل رول میں اس کے دیا ہے گا۔" "کوئی بات بیس میں بتا دول کی کہ آپ میرو ہیں، اسے اسم ماحول میں چر پیونٹس کب بات مو "مربتاديج كابكداحاس مى دلاي كا" 20/4 (189 ) مرابع *20/4* 

بخير كاعران كداكرتم احسان كمعنى جانتي مو-" عماره يرتن دهوت موع آرام سے بات كرنى رعى\_ ' نے غرضی کی بات کرتے ہوئے کہاتم اس کے معنی جانتی ہو عمارہ اگر جانتی ہوتو تمہیں یہ ہوگا کہ ب غرضی کالعلق من سے ہوتا ہے، کی اینے سے، کی دوست ہے۔ " وہ چھ شندی پردی تھی، درواز ہے کے باہر کوہر بالکل خاموش کھڑا ان کی گفتگو کی زیرزیر بھنے کی کوشش کررہا تھا، بلکہ زیرز پر تو سمجھ آ رہیں و محمر ہارے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہ مجمی رہا، نہ مجمی رہ سکتا ہے، نہ رہے گا تو پھر یہ جفاکشی یہ محنت كيول مهميس كيول ضرورت يوى بمير المسلط يريشان مونے كي۔ "بہت بڑی عظمی کی ہے میں نے عمارہ اور اس عظمی کواب مجھے بھی بھکتنا ہے۔" " تو چر بہال کیوں آئی ہو۔" وہ ممل طور پر بے حسی اور بر تمیزی سے پیش آ رہی تھی،خودا ہے بھی ائے رویہ پر بعد میں جران ہونا تھا جو بمیشہ وہ ہوتی تھی مربہتری کے امکانات پر بھی وحند لے تھے۔ " آئدہ بيلطي ميں كرول كى ، بيا يوزنى يادر ب كى مارو-" كذلك " وه تيزى ب ين سائل في اوراس كے يہے كو برآيا تھا۔ "امرت بات بن ليس پليز ، پليز دومنك " وه درواز \_ كسامن آ كمر ا موا\_ "سائے سے بیس کو ہر پلیز ، یہ کیا طریقہ ہے آپ لوگوں کا کوئی کھرے نکال ہے اور کوئی تراست روک لیتا ہے۔" "دیکھیں آپ اکیل نبیل جائیں گی اس وقت، آپ چلیں میں تھوڑی دیر میں آپ **کا چوڑ** دوں گا " کو ہرآ ب ایک تمیز دارانسان ہیں میں نہیں جا ہتی میں کھے کبوں آپ کو پلیز آپ ماع سے بٹیں "آب ایے کیے جاعتی ہیں امرت مارے کرے بغیر کھ کھائے بیے، ناراض مور، میں ہیں جانے دوں گا آپ کو، پلیز اندر چلیں۔ " ویکھیں بہت کچھ کھالیا آپ کی عمارہ ہے پلیز اب جانے دیں آپ ایسے ورتوں کا زستہ (وکتے موے ذراا چھے ہیں لگ رے، بہت شریف آدی بھتی ہوں میں آپ کو۔" " تھیک ہے، میں آپ کوچھوڑ دیتا ہوں چر۔" وہ سامنے سے ہٹ کر ہا ہر کی طرف مڑا۔ "بهت شوق بالركون كوكم چهورن كا آب كو" "بالكل بمي شوق ميں ہے، مرآپ مير بے لئے قابل احرام ہيں، عمارہ كى كزن ہيں۔" "جب وہ کوئی رشتہ رکھنے کے لئے تیار میں تو آپ کیوں ہلکان ہورہے ہیں اب پلیز کی میں مرے بھے مت آئے گا۔" "ا اے او کول کی پھیان میں خصوصاً اجھے او کول کی۔ "وہ اس کے پیچھے میں آرہا تھا۔ " پھر تو آپ کو بھی تہیں ہوگی" "إل الياني بوه تجهيمي ايك وهكوسليجين باورورامه چا مجرتا ورامه" "وواتنا غلا بھی ہیں سوچی، مرآپ میرے پیچے کوں آرہے ہیں۔"ووایک من کوری۔ مولاي 2014) مولاي 2014

W

W

W

W

W

W

m

اے کہاں چھوڑتی ہے، گاڑی حیدرآباد کی صدود سے باہرنکل ری تھی اور اس کا دل دھک سے رہ کیا، کہاں سے گزرری تھی دہ وہ ی بل، اگر وہ گاڑی سے نیچے پیدل چل رہی ہوتی تو شاید پھرایک بار ڈو بنے کا خیال آجاتا۔

W

W

W

تھیک ڈھائی سال پہلے وہ ای بل پر کھڑی خود کئی کردی تھی اور تب ہی اسے کیر بھائی ملاتھا جو بھا کہ جہتا کے بہتر پر چھوڈ کر غائب ہو گیا بھر دوبارہ وہ جلد ہی اسے ملا اور پھر مختلف رستوں سے گزارتا ہوا جنگل میں لے گیا اور پھر غائب ہو گیا ، پھر علی کو ہر ملا جو بہانے سے حال احوال پو چیخے آجاتا اور بہ غرض تھا کر قلر مندان سب کے لئے ، پھر زندگی اور بدلی اور آج ڈھائی سال کے مختر سے وقتے کے اجد پھر وہاں سے گزری کی ، دل چاہا وہیں اور جائے اور اپنے گھر چلی جائے جہاں پرسوں اس کا وجود ایک بوجد کے بعد پھر وہاں سے گزری کی ، دل چاہا وہیں اور جائے اور اپنے گھر چلی جائے جہاں پرسوں اس کا وجود ایک بوجد کے بعد پھر کے اسٹاپ پردک گئی ، وہ اور کی کراید اوا کیا اور سڑک کی سیدھ میں چلی گئی ، ایک قربی چھوٹے کے بیال دوڑ کے ساتھ ساتھ فریب جو گیوں کی جگی تھی اور جھیوں کا ایک لمر سرا سلسلہ تھا۔

سوری پوری شان سے چک رہا تھا اور لوگ پینہ بینہ تھے، جگوں کے بعد کھیتوں کا طویل سلسلہ تھا، بہاں یا تو شہر حم ہوتا تھا یا چراس سے آگے کچھٹروع، وہ ٹھیک اعدازہ نیس لگا یائی تھی اور یہ بھی نہیں کہ اسے کہاں جاتا ہے، شداس کے ہاتھ جس ہے کوئی چٹ تھی کہ ہر کسی سے بنگا نمبر، کھر نمبر پوچھتی رہتی، کہاسے کہاں جاتا ہے، شداس کے ہاتھ جس سے کھر جس بھی نہیں کھنا جا ہتی تھی بجیب مشکل تھی اور کسی سے پچھ یو چھنا بھی نہیں، بے دھڑک کسی کے کھر جس بھی نہیں کھنا جا ہتی تھی بجیب مشکل تھی اور اردگردکوئی بل و بھنے لگی، کوئی نہر، کونکہ اب تو کیسر بھائی کے مجردانہ طور پر چلے آئے کا کوئی خدشہ نہ تھا۔ اردگردکوئی بل و بھنے لگی، کوئی اور دور تک و بھنے لگی۔ وہ ایک سائے جس تھے کی اور دور تک و بھنے لگی۔

" بَهِ مَالْس تو لِي لُوعا نَشْه، نينب، جويريد" كبير بهائي موتة ويني كبتر، وه به ساخة مسكرادي

'' میں اب ہر حالت میں خود کئی کروں گی، ہر حالت میں ، مرکے رہوں گی مجر ہوگا تہیں احباس۔''
کوئی خاتون پیل نون پر بات کرتے ہوئے چلائی تھی وہ جرانی سے ادھرادھر دیکھنے لگی جیسے اپنی ساعتوں پر
شک ہو، یہ جملہ آیا خود کہا ہے یا سنا ہے چھپلی گئی دیر تک یقین ہیں آنا تھا اگر خاتون مجرنہ چلا تیں ،اس بار
دواسے دیکھنے میں کامیاب ہوگی تھی کیونکہ وہ اس کے پیچھے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی اور فون شاہیر بند ہو چکا
تماجھی وہ سیل فون کھورتی دھپ دھپ کرتی ہوئی تھی پراس کے ساتھ آئیسی تھی، وہ اس کا غصہ دیکھ کر
پریسنجل کر بیٹھ گئی۔

''تم کون ہو؟''اس خاتون کو ہالآخرا حساس ہو گیا کہ کوئی اور بھی یہاں موجود ہے۔ ''مسافر ہوں۔'' ''اماتہ مدملائ''

> ''مریم ایکا کراو۔ ''کہاں جارتی ہواورکہاں ہے آئی ہو؟''عورت کی دلجی کامحور تو بدلا۔ ''نامعلوم مقام ہے آرہی ہوں اور نامعلوم جگہ جارہی ہوں۔'' ''یا گل خانے ہے بھاگی ہو کیا؟''

عضياً (191) مولاني 2014

''اگرا چھے ماحول میں بات ہوئی تو دیکھیں گے، ویسے شکر میدد کا'' '' شکر ہے کی بات نہیں اور یہ بھی نہیں کہوں گا کہ بیرمیرا فرض تھا، میں نے سنت ادا کر دی۔'' " يا تيس بناني خوب آتي ہيں۔" وواتن ديز ميں بہلي بارمسرائي مي۔ ' کچھتو بنانا آتا ہے ورنہ لوگ مجھ پرصرف بگاڑ کی ذمہ داری ڈالتے ہیں۔'' وہ مجی مسکرایا تھا۔ "امرت عمارہ کی طرف سے میں معاتی ما تک لوں؟" دونہیں،اس کی ضرورت میں ہے۔" "تواسے سوری کرنا ہوگا؟" "وه بحالیں کرےگا۔" "ووكرك كى كونكدات كرنا جا ہے۔" "آباے بلکمیل کریں معج؟" " وو لئى كى بليك ميلنك كاشكار مونے والول ميں سے نبيس ہے و وعلمى كوتتليم كرنے والول ميں ہے میں ہے، بداس کی رائے می، مراہے حلیم کرنا جاہے کہ اس نے آپ سے برتمیزی کی ہے۔ " کو ہرکو بہت افسوس تھا۔ "وہ ہمیشہ کرتی ہے کو ہر، کوئی نئی بات نہیں ہے، میں بی اس سے اچھی امیدیں لگا لیتی ہوں، غلطی ''یہ چ ہے کہ امرت آپ بہت انھی ہیں۔'' "برلے میں مجھے جی تعریف کرنا ہو گی؟" "مبيس، كهانا مجي تعريف سنني كى عادت مبيس ب\_" "بفدر الوكول كم باته يرم بن آب-" ووبس دى-"سارے لوگ بے قدرے ہیں ہوتے۔" وہ یقیناً امر کلہ کوسوچ رہاتھا۔ "اوروه لوگ يا دنجي بهت آتے ہيں جو بے قدر سے جيل ہوتے۔" "اوراچى دوست رە چىي بوتى بىل" "آب كالجمي كوئى دوست كمويكاب؟ "وه چونكاتما-"ميرى بحى كوئى دوست كلوئى ہے۔"ميرى پرزوردے كركها كيا، وہ بس پراتھااس وضاحت بر-"میری بھی کوئی دوست کھوئی ہے بھول بھیلوں میں۔" لفظ میری پرزور دے کر بولا۔ "اجماب" وواس كى طرح كل كرامي مى-"اجماے؟ كى كا كھونا اجما ہوتا ہے كيا؟" ' ' 'نہیں افسوں کرنا جا ہے۔'' وہ مسکرائی ، وہ دولوں ایک دفت میں افسوس کررہے تھے یہ جانے بغیر كەددۇل كى سوچ كامحورايك تقابلكدايك مى\_ بقیہ وقت میں ٹا یک بدلنے کے لئے وہ جاب کے بارے میں ڈسکس کرتے رہے۔ گاڑی کن آشنا گلیوں چوراہوں سے گزری تھی، رہتے بھی آشنا تھے، وہ دیکمنا جاہتی تھی کہ بدگاڑی

المنت (190 مولاني 2014

W

W

ندا شمنا ب، دو پہر کے اذیت باک چار محفظ چالیس من کی طرح گزرے تھے ہوش تب آیا جب خاتون كافون بحااوروه اسالله حافظ كبتى مونى المحريل دى\_ اسے بچھنیں آیا کی اگروہ بھی اٹھ کرچل دے تو جائے گی کہاں، کیر بھائی کے ہوتے ہوئے کم از کم يدير يشاني توجيس مولي مي نا\_ "لوچوڑآئے اے ای کے مرتک، جلدی فارغ ہو گئے۔"وہ رات دی بے تک لونا تھا جب امال ابا کے کمرے کی بنی بند تھی کو یا وہ سوچکے تھے، واحد وہ برآ مدے میں رکھی کری پر بیٹی رسالہ تھا ہے جائیاں لےری می اس کے انتظار میں۔ " الى آكيا مول، دير تو موكى ظاہر إلى كا كمر اتى دور جو بے محرواليسى ير يروفيسر خفورل كے تھے الك محندان كے ساتھ لك كيا۔" "يوى كب شي رى موكى چرتو-" "بال ده جب بولت بيل تو چپ كهال موت بيل-" ده كرى هين كربين كيا\_ " كمانا بي توريدو \_" " بيس ايرت كى بات كررى مول، ووجى خود بولتى بوتو بولتى رئتى ہے، ويے كمانے كو بھى جيس "وه مجھے کول کھانے کو ہو چھے کی اور بیمناسب تو جیس رے گا۔" "رات کے وقت وہ ڈنر پر کسی دوست کو کمر لے آئے اور وہ بھی میل ہو، کمال ہے رات کے وقت اجبى لا كے كم ساتھ سزكرنے مل وكوئى قباحث اس باسادر ..... توب ب كم كروالول كرمائ میں ہو کی اتنی ہمت۔" "ساتھ ملے کو میں نے کہا تھا اس نے بیس مجوراً جانا پڑے اے۔" " ہاں بھی تمہاری خد مات تو ہروقت جا ضرر ہتی ہیں خصوصاً لڑ کیوں کے لئے۔" "بہت بری لگ ربی ہواس انداز میں تفتلو کرتے ہوئے، جینا حرام کردوگی اس بیچارے کا جس کی "اجما چر جہیں تو بالکل فرمند جیس مونا جا ہے۔"اس کا لمجہ صد درجہ طنزیہ تھا۔ "جےبس اس بچارہے سے مدردی ہے، ویسے کھانا مے گایا؟" " ملے کا میں نہیں دوں کی ظاہر ہے تہارا اپنا کمرے جب آؤجب جاؤی سرے سے جاؤی مہیں یا آؤى ند، مرضى كے إلك بيو-"و و تيريرسانى مكن من جل كى اور كمانا تكالنے كى ، كون سے برتن و فيخ كى آواز خاموتی میں کوئے رہی گی۔ "استل كى برتول كايد فائد و ب كديد بيجار ب توشيخ نيس جاب بعنا بنو ""
" تمهارا بورا جيز استل كا بنائي كے بوسكا تو فرنچر بھى " وه كف نولد كركے ہاتھ دموكر بيشا تعا جب وہ ٹرے لے کر با برآنی۔ "ببت ہو جھ ہول تم پر، ابھی کما کرنیس لائے اور بار بارشادی کا ذکر کرتے ہو، پرداشت نیس ہور ہی

"جيس ياكل خانے جارى موں-"اسے بحى سر محود نے کے لئے كوئى پھرل كيا تھا۔ " كيول يا كل پن كے دوريے پڑتے ہيں، پر تو كى كوساتھ ہونا جا ہے۔" وہ چپ ہوگئ اسال نسول سوالات سے کوفت ہوری می۔ وور ماتوں تفتیق میں جالا لگ رہیں تعیں۔ " ہال گرے ہما تی ہوں۔" وہ بس بڑی۔ " آپ کھودر پہلے کی کوخود تی کی دھملی دے رہیں تھیں۔" " ہاں، وہ میراشو ہرتھا، پراہے کوئی پرواہ ہیں، اسے پتہ ہے تا میں پر دل یوں خود تنی ہیں کریاؤا كى، ريلنگ سے ديمتى مول او خوف سا آتا ہے، سى دفعہ سوچا جھت سے چھلا تك لگالوں، مراتى من مبس یائی ،سوچا منی خواری ہو کی ،لوگ جمع ہوجا میں ہے، ہرکوئی جیب طرح کی یا میں کرے گا، پر موا عظم سے لنگ كرم جاؤل محرسوما روح محس محس كر فطے كى، ندكونى آواز سے كاند بيانے آئے وْراموں مِسْ لُوگوں کو پھالی چڑھتے دیکھتی تو سالس اٹک جاتا تھا، پھرسوچا زہر کھالوں، اس میں تکلیف ب الميل لے جائے گامياں بے غيرت كافر چه بوجائے كابدا، يہ بمي سوچامياں كا يعل لے كر فيكا، ر کھ کر دبادوں، چرسوچانات پر اجائے گا، بے تیم ہوجائیں گے، کی طریقے سوچے۔ وہ سرائے گا، مرنے کے کی طریعے ہیں اے خود پر اسی آئی جواجی تک ووب کرمرنے کور نے دی ری ۔ " بھی یائی میں ڈوب کرمرنے کا سوچا۔" خاتون ا پھل پڑی۔ " الم الميل بداد سوجا الملل-"مِن مِن مِن كُلِّي مِن مِن أَبِ كُوكِيمِ مسور ب دِي مول "" " كہتى تو تھك ہو، اصل من مرنے كے لئے بھى إلى فى مت جا ہے جو بم جيسوں من ميس بكد كى انسان میں جیس وہ تو عزر نیل صاحب کوشاباتی ہوجوا تنامشکل کام کر کیتے ہیں۔' "سنا ہے آخر میں خود اپنی روح بھی خود تکالے گا، سوچا میں بھی دیکھوں اور کبوں کہ لیس جالی ماحب آپ بھی چھولوجومدیوں سے چھاتے آئے ہو۔ "وہ بوے سرے سے کہتے ہوئے ہس رہی گا جسے کوئی چٹکلہ چھوڑ رہی ہو۔ وہ خود بھی بنس دی ، مراعر جسے ایک ڈرنے جگہ لے لی۔ موت، ذلت، تکلیف ایک تو موت او پر سے ذلت بھی ڈیل ڈوز \_ " كتبة بين جس كا كام اى كوسانهيم بهم بحى فرشتوں كے كام اپنے ہاتھ ميں ليس كے تو الركھڑا كي مرور، سوچا ہے اب موت كا اراده بدل لول، بس اس بے غيرت كو بحر كائى مول زعرى عذاب كركر وى مولى بيرى-"كيايرانى بآب كي شومريس؟" "خود بردا مظلوم ہے بس ورا بزول ہے، مال بہن سے ورتا ہے، مال اس کی جلاد ہے اور بہن مجھے "اف اوه-"وه زبان دبا كرره كي-مروه لبےرونے روتی ری بھوڑی دریم وہ دونوں ایے گفتگو میں معروف تغیں جسے کہیں جانا ہے منت الشير 192) جولاني *2014* 

W

"اليي بحي حالت فين بي جوينات بوده والع كم كمانا زياده للي بيدى بوبعم بحى ند "برى ناشكري ورت بوكراس سے زيادہ بيل كول كا يہلے جائے بنالو" وہ ديوارے كيك لكاكر كفرا ہوگيا،اس نے كرم يائى من بى جينى كمولتے ہوئے اسے كمورا تھا۔ " گاڑی کا انظار کر رہی ہولاگی، وہ بھی اسٹاپ سے جارمیل دور۔" کوئی تیتر بیٹر جیسا رتلین جلیے والا آ دى چيرى لنكا كريني برآ بينا تها، جيوه بيان بين يارى مى مروه بلاشيه بروفيسر فنورتها\_ "میں تم سے بیٹیل ہوچوں کا کہ کمرے ہما کی ہو؟ اگر ہاں تو کیوں بیا جی جیس ہوچوں کا کہ کس کے لئے بھا کی ہو، شکل خاصی شریفانہ اور معصوبانہ ہے، بیجی مبین پوچھوں گا کہ اب کہاں جاؤگی بلکہ ب کہوں گا کہ میرے ساتھ چلوگ؟ "وہ جیرانی ہے منہ بھاڑے اس بوڑھے تیتر بیٹر کودیعتی رہی۔ "كياد كيدرى موباب كاعركامون، ميرى بني موني تو تمهاري عمركى موني اليلار بهامول يوى مر گئی، بدعائیں دیتے دیتے اولا دکوئی تہیں ہے مناسب مجھوتو چلوجتنے دن روسکو کی رہ لینا۔" "آپ کوکیے پہ کہ براکوئی محر نہیں ہے۔" "ایک آوارہ کردنے کہا تھا جب دور چی پراکیے بیٹے یا رہے میں بے متصد شہلے سمی مخری ا تھائے تھیلا مسینی معصوم یا بری آ تھوں والی اداس لڑی کو پریٹان دیکھنا تو بیمت ہو چھنا کہ کمرے بھا کی ہو، یہ بھی جیں کہنا کہ کہاں جانا ہے، بس کھرلے آنا اگروہ اعتبار کر سکے تو، اب اگرتم اعتبار کرسکوتو " ينبس بنايا كماس ك ياس اكرريخ كوكونى جكه نه مونى تونا جائي موت بحي إس ساتھ چلنا بڑے گا کیونکہ چراس کے پاس کوئی اور آپٹن میں ہوگا، سوچ رہا ہوں اچھاہے میری بی میں ہے، ورنہ میں آج بہت دور بیٹھارور ہا ہوتا۔'' پروفیسر نے سرسے ہیٹ ا تارکر ہاتھ میں پکڑا اور آسان کی طرف سر "آب يقيناً ملمان موتح ؟ (لك تواتكريزربي)-" "الله كاشكر بي مسلمان مويم كون مو؟" "ميراكوني فرهب ميل ب-" " بنيس وه مجي تبيس، مانتي مول كه كوئي اس نظام كوچلار با ہے آپ عي آپ اراد ي تبيس بنتے، آپ ى آب كويس موتا-" " كريكن مو؟" وويقين سے كہنے لگے۔ " کیے کہ سکتے ہیں آپ؟" "اتی غیر نینی اور تشکش آہیں میں دیکھی ہے۔" "ہاں جیسے مسلمان تو بہت ہیں آج کے اور بوے ہی وفا دار ہیں ، نہ ہوں مگر مانے تو ہیں۔" " خالی مانے سے چھیلیں ہوتا جانے ہے ہوتا ہے۔" وہ بے ساختہ کہدگی۔ مولاى 195) جولاى *2014* 

من تم سے مر من كيا بيٹے ہو بيٹے عى بلا بول ديا۔" " محریں جب سے بیٹا ہوں سوچ رہا ہوں ہم دونوں ایک چھت کے نیچ ہیں روسلیں سے " "ال مجھے بيت ہے بتانے كى ضرورت كيل ہے۔ " كماناتين كماياتو كمالواس كے بعد ہم سجيد كى سے بات كريں مے في الحال من تمبارا اورا بنا كانا خراب كرنائيس جابتا- "إسے اعداز و تقااس نے كھانائيس كھايا ہوگا، وہ پليٹ ميں اپنے لئے وال جاول نکال کرکری دور بٹا کر بیٹے گئ اس سے بہت فاصلے پرجس پر کو ہر کی اسی چھوٹ گئ۔ "دانت كول تكال ربيو" وه كبتى رخ مور كربير كى \_ " میری مرضی میرا کھر ہے، دانت نکالول یا بندر کھوں۔ " وہ حزے سے کھانا کھانے لگا اور ساتھ میں د يوانه تما من ..... د يوانه ..... بيده جانا الس نے بینہ جانا۔ "يتم كب سے آواره كانے كانے كلے ہو۔"وه توكنے سے بازليس آئى كى\_ "كُانا يجاره آواره يين بوتا يار" بعی تو تم کویاد آئیں گی وہ بہاریں وہ سال آیا جھے جھے بادلوں کے لے تے ہم تم جاں ، جاں آ با " محلے والوں کو اٹھاؤ کے کیا سارے جمع ہوجا میں کے جوتمہارے اس فن سے نا واقف ہیں۔" "اجماع مفت كى تغري ل جائے كى محطروالوں كو\_" "بہت خوب اماں ابا اٹھ کئے تو تہماری بھی تفریح ہو جائے گی وہ بھی مغت میں۔" "بہت شریف لوگ ہیں میرے ماں باپ بڑے سادو۔" " ہاں جب بیٹا آوارہ ہوگا تو ماں باپ کوشریف بنا ی پڑتا ہے۔" " تمهارا مطلب ہے وہ پیدائی شریف میں ہیں؟" وہ کھانا کھا چکا تھااب الگلیاں جا ٹ رہا تھا۔ "من في ين ميك كما وال اللي في عن شايد-"وه اسدالكيان جا فاد كير بولى-" مُحك مي جيسي بني إلى الكياب والاست م-" "سباري منتس يوري كرنا تمام فرائض كوچيوز كر\_" " بيل مين مول في في -" وه يرتن سميث كر لے جاتے لگا۔ "دےدوش لے جاتی ہوں۔"وہ اس کی۔ " كبيس ريخ دوا تناتو من خود كرسكا مول، بلكه جائے كاايك كب بحى بناسكا مول، تم اكر بينا جاموا " كونى ضرورت بيس بهت في اور چنى منالع كرتے بواور دود هاتو بهادي بوه يس خود بناديا مول \_" وہ اے برتن لے کر چن من آنی اور جائے کے لئے یاتی رکھا۔ " تمباري بجيت والى جائے بھي جائے كم كرم يائي زياد ولكتي ہے۔" المنا (194) جولاني 20/4

W

W

W

W

'' پاں جھے میں تو کوئی خو بی نہیں چلوتم عی سبی منبط ہرداشت دالے۔'' '' فی الحال میں ہماری بات نہیں کرر ہا، اس کے لئے ہمارے پاس وقت ہے نی الحال جو ضروری ہے ہبات کروں گا۔''

"اچھا تھیک ہے کروہات مگر ہوگی یقیباً طویل اور نضول لا جک۔" "طویل ضرور ہے مگر نضول نہیں ، تو بات یہ ہے کہ وہ پیچاری بمیشہ تمہاری سنتی رہی اور تم کہتی رہی ، تمہارا روبیاس کے ساتھ بہت برار ہا بغیر کسی وجہ کہ۔"

"اس كاوجه-"اس فيات كائى-

"اورده بہت کے عماره دوائری تہاری خالہ ذاد ہے اور تہبیں اپنی تکی ماں اور خالہ نے نفرت ہے، گر
اس میں اس کا کیا تصور ہے، دیکھوکوئی بھی جان ہو جھ کرکسی سے نہ رشتہ جو ڈتا ہے نہ مرضی سے والدین چتا ہے، اگر انسان کی مرضی ہو تھی جاتی تو ہر کوئی کیا ہی معیار چتا، کوئی خریب کے گریدا نہ ہوتا نہ کوئی جو انہ کوئی خریب کے گریدا نہ ہوتا نہ کوئی ہو جواری شرائی کے گریدا ہوتا، وہ تہاری کرن ہے دہ خودا پی ماں نانی یا خالہ کو کچھ زیادہ پہند نہیں کرتی ہو گی گراس نے اس کے بدلے تہارے ساتھ بھی برانہیں کیا، اس سب کا بدلہ تم سے نیس لیا، بلکہ ان سے بھی نہیں لیا جن سے لینا جا ہے تھا۔"

" محیک ہے ہوگئی تمہاری گفتگوختم ۔ "ووز ہر بحری نظروں سے اسے دیکھنے لکی تھی۔ "ابھی نہیں ہوئی ۔ "

مان المان 197 مولاني 2014 منسا (197 مولاني 2014

"تم بالكل فنكاجيسي بالتي كررى مولا كي كمي عمر ش اس كي شاكر دي مي او حين رين-" "مِن كى فنكار كوتين جاتى-" " مریس جانا ہوں، سالوں سے باری ہاس کے ساتھ، چلوگ تو ملواؤں گا۔" '' مجھےاب کی عجیب مخص سے میں لمنا۔'' "اور جھے سے ل سیں ۔" پروفیسر حفور تو جوانوں کی طرح قبتیہ مارکر منے تو وہ حیب ہوگئ۔ " بيراكوني كمرتبس ب-" وه تمري سنے سے لگائے بيتى كى -"اچھی بات ہے، جن کا کوئی کمر نہیں ان کی پوری دنیا ہے۔" وہ ہیٹ پین کرچیڑی مما کرا تھا۔ " ركيس، آپ كے كمر كے علاوہ في الحال ميري كوئي بناه كاه بيس مر چھوس تك جب تك كوئي اور بندوبست بيس موتا- "وه ناجاراتي مي مجورا كوني اورجاره بحي بيل تعار " كنت كمر بدلوك لاى مكه جين مام ك كوني چيز ب تبار باس؟" " آپ کو کیے معلوم کہ بہت سے کمریدل چکی ہوں۔" "ایےی منہ سے ال کیا ہے ماختہ" "آب كرمند ي كا كلاا ب كيا؟" " بسین کلتا حالاتکہ کوشش بوی کرتا ہوں، سے پر زعری چل رہی ہے، مراس کسی کے منہ سے کج ے کوئی عجیب آدی۔ "ملوانكتي ہو-"وہ چلتے چلتے ركے۔ " " منبس ملواسكتي ، وه بهت دور چلے محتے ہیں۔" "جيل دوسر عمك" "كون سے ملك؟" يروفيسر حدے زياده دو چي كے رہاتھا۔ "وه طيبه كتي بن معودي عرب "وو بھی تو دوسری دنیا ہے اس زمین کے خطے ہے۔" "كول وبال كونى جنت دوزخ بحى بي كيا؟"بيات اس في داق من كي كي -" وہاں جنت ضرور ہے، جنت الریاض \_" "اجمااوردوزخ كمال ب؟" "ووجم ہیں، چلتے محرتے دوزخ، جو جنت ریاض میں جا کہذراانسان بنتے ہیں مجروہاں سے نظتے ين تواثر ضائع موجاتا إور محردوزح كة تارنمايان موت للتي بين-" "عجيب انسان، ايك اورعجيب انسان، ميرى زعرى من مركونى عجيب انسان آيا ہے اورا تفاق سے المنافقة (196 مولاني 2014

W

W

W

m

"كلسندے ہے، كل ميں اس سے بات كروں كى -"وه ول عى ول ميں بہت شرمنده بوئي تقى مر ا ہر کے سامنے خود کونا رال رکھنے کی کوشش کر رہی گئی۔ "عماره بھی انسان دوست ہو کرسوچ لیا کرویار۔" "ساتھ رو کرانیانیت توساری تم نے لے لی، ش تونام کی انسان رو گئ ہوں، ری دوئی تو وہ مجھے راس ميس آلي-" انے بہے کہ جھےاس کی اتن کوششوں کا پنہ عی نہیں تھاورنہ میں اے پہلے سے روک لیتی ،اس نے "میرائمی بی خیال ہے ممارہ ، مراہے خونی رشتوں کی پرواہ ہے، جا ہے دشتے جیے بھی ہوں۔" " بجھے پہتہ ہے وہ بہت البھی ہے اور بیا جی کہ میں بہت بری مول-" بھے پت ہے بیسبتم نے جان ہو جو كركيا ہے كونك تم حد درجہ خود غرض اور بد تميز ہو محارہ جمہيں كى كى يروا وليس ب-"اباتا كي كي كين كے بعداس كارى اليكن د كي كر جرت اور د كه موا تھا۔ " تمہارے بہجر کا بہت شکر یہ علی کو ہر صاحب اور خاص اعز ازات کا بھی جن سے ابھی تم نے مجھے نوازا ہے۔'' وہ افسوس سے اس کی طرف دیکھنے لگا جب وہ بڑے مطمئن انداز میں اپنے کمرے کی طرف چل دی اور کھڑ اک سے دروازہ بند کر دیا ساتھ عی بن بند ہو گئا۔ وہ وہیں کا وہیں بیٹھارہ کیا جائے کا آدھا کے لئے جواب یائی میں تبدیل ہو چکا تھا،اس نے تھنڈی جائے کا ایک کروا کھونٹ این اندرا تارااور بدمزگی سے منہ بنایا۔ فنكار كى زند كى اب اتنى بعى رائيكال جيس مى ،اس ورائے ميں اس نے زند كى تكسار نے كا فيملہ كرايا تھا، بس اتنا تھا کہاہے چند کھنے جواس کمر میں جاگ کر گزارنے تھے آئیں کچھاتو با مقصد بنانا تھا، یا پھر ا کھی وقت گزاری کا کوئی بہانہ جا ہے تھا سواس نے اپنے وقت کوذرا آسمان بنانے کے لئے ایک سکہ ہوا

میں اچھالاجس سے ٹاس کیا کہ پہلے کیا کام کرنا ہے، او کے پہلے تبدخانے کی صفائی کے حق میں ووث لکلا جہاں جانے سے اس کی جان جانی می مراصول تھا سو پیچھے میں بٹنا تھا، اس نے بدی می ٹاریج کی اور چیزی ممانی آسته آسته تهدخانے کی سیر صیال از تا ہوا کیا جمال کچھ وقت مل موت کے سائے نے اے ڈرائے رکھا تھا۔

سب سے پہلے تہد خانے کے جالے اتارے، چزوں کا کباڑا کی طرف پھینکا ایک خالی کونے میں لجهدد رستایا مجرخانوں سے لڑ کمٹر اکر کرتا ہوارسالوں کا بنڈل ہاتھ میں لیااور سٹر حیاں جڑھتا ہوا اوپر آ سمیا، تهدخانے میں اتن مخوانش رهی کئی که کوئی بھی بے کار اور تصول چیزوں کا مچھاسٹاک ہوسکے اب ڈھیر سارے رسالے تنے جودو پہر کے بعدوہ کھول کہ بیٹھے ہوئے تنے فیصلہ بیہوا کہ روز ایک کھر کے کسی ایک کونے کی صفاتی ستمرانی ہو کی اور ایک رسالہ پڑھا جائے گا، باتی کا چ کا وقت نمازوں، طاوت کے لئے مخصوص کیا، کتنے دن ہوئے کہ بنج سے ناطر وٹ کیا تھا، ترجمہ وتقبیر تو دور کی بات-

مرخالی الاوت نہ کی ، روح کی بے چنی ہرطرح سے عروج برتھی، جو تحص انسانوں سے کتا ہوا ہو ایک کونے میں رہتا ہو، نہ بندوں بشرے واسطہ نہ روز گار زعر کی کی فکر نہ کھانے پینے کی فکریں نہ کھنے

مانت ا ( 199 ) مولائي *2014* 

"ميرانيس خيال كداس وقت جه سے زياده كوئى مبر والا ہوگا۔" وه اس كى بات پر بھيكى محرامط ور بہلی بارمبر کیا ہے تاہمی ایسا لگ رہا ہے، جب عادت پڑ جائے تو مبر پیٹھا مشروب بن جاتا ہے بس يہلے پہل انسان کا ہاضمہ جب تک برداشت کر سکے، خراواس سے آگے برصے ہیں،اسے پہنا چااک تم جاب لیس مو، تواس نے کوشش کرنا شروع کردی۔" "كوئى احسان ميس كيا صرف بات بى توكى بوكى نا-" " نہیں عمارہ بات کرنا بھی بہت مشکل ہے کسی کے لئے۔" " بم كى كے لئے دعاتو كرتے ہيں مركونشي كرنا مشكل ہوتا ہے، كيونكه كوشش دعا كى عملى تغيير ہے اور عمل تو ظاہر ہے مشکل ہے، مرکوشش بھی جاعدار حم کی۔" 'تم نے بھی سوچا کہ دعاؤں ہے ہی بہت کچھ کیوں ل جاتا ہے، اس لئے کے مل کا فقدان ہوتا ہے

الله كويدة إلى كبيل كبيل بم الي لي بحي عمل بيل كري كالمك جائي كم بإرجائي كاورجب الم ہارجا میں گے و ماری دعا کام کرے گی۔"

" خَرِلة بات كُوشش كى مورى بي تا\_" وو ملت خيلته برآمد ، مين آكر بين كن ، كرى سنون ك مارے تکا کر پر آھے کی چوکھٹ سے ہوا تکرا تکرا کر چرے کوفرحت پیش رہی تھی ،اس نے ذرا مے آ تکھیں موندلیں۔

" پھر پہ ہے کیا ہوا؟ اس نے دعائ نیس کی کام کرد کھایا، اس نے ایک ایسے پر ہے کا کام شرورا کروایا جوسالوں سے بند تھا جس کے نے سرے شروع ہونے کی دور دور تک کوئی اِمید نہ تھی، اس کے کئے ایک مضبوط تیم ورک چاہیے تھا، مکراس نے ایسا شیڈول بنایا کہ دو تین لوگ کور کرسلیں ، پھر دو بندوں كاكام بانث كرخود كاليا أورايك وركركى جكه تكالى صرف تبهار بيديك ، إس بوزيش من كه بورد وال حمہیں رجیکٹ نہ کرسیس اور دوسال تک تم آرام ہے رہ سکو، پھرا گرمہیں لہیں اور جاب مل جائے تو تم چھوڑ کر جاسکتی ہو، کیونکہ بورڈ میں کام کے تجربے کی بنیاد پر تمہیں اس سے زیادہ بہتر جاب بھی بل سکتی۔ اور لک بائے چایس، تم چاہوتو وہیں اپنی بنیاد مضبوط کرسکتی ہوا چھا کام دکھا کہ سینٹر کی کی بنیاد پر تمہاری ر فی ہوستی ہے تعلیمی و کری تو تمہارے مان ہے تی، یہ می سے علی کی ساری بلائک، مرش جلی تو پہلے انڈے پر بی فلاپ ہو گیا، جو سوچہا تھاان انڈوں سے مرغیاں ہونگی مرغیاں پڑھ کر جیسیس بنیں کی چے کر ال طرح سلسلہ ہے گا اور ی علی ایک اغرے سے بڑا آدمی بن جائے گا، تو امرت بیچاری کے ساتھ بیے ہوا کہتم پہلے دن بی لات مار کرنئیں، مر میں بیسوی رہا ہوں اس بلان کے خراب ہونے کا د کھتو اے ہو گا، دوسرا د کھتمہارے روپے کا تیسرا د کھائی امید ٹوٹنے کا جو ہر باروہ دابستہ کر لیتی ہے تم ہے، کر سب سے زیادہ دکھاسے تب ہوگا جب اسے بورڈ والوں کے سامنے جواب دہ بنا بڑے گا اور جھے اس لئے دکھ سب سے زیادہ ہے ڈیرکہ فی الحال اس سب کی ذمہ دارتم ہو، اس کے سامنے میں کس فدر شرمندہ ہوا مول مهيس كما يتاؤل

"مم كول شرمنده موك، من اس عماني ما تك لول كي" " مغرور مانکنا مراہے دوسرے تصلے پر بھی فور کرو۔"

المنتشف 198 مولانى *2014* 

W

W

W

8

C

W

W

W

m

مرسنجل مرورجا تیں ہے۔"

مِن يِرْ كُلُّ مِي \_

د ملصتے بی اٹھ کھڑی ہوئی۔

" تم كبيل جارب مولو جهي كارسة على جمور ديا-"

"انہوں نے بلایا ہے کیا بیٹا۔"امال فورا بول پڑیں۔

" مربية تاؤكة مع مع مع ع سنوركهان جارب مو؟"

"كبيل انظروبودينا موكاس ف-"اس كى يجاع عماره بولى-

بائیک پر بینے کی۔ "ارادے کیے بدلے؟" وہ بائیک اسارٹ کرتے ہوئے کہے لگا۔

" کہاں جاری ہوتم محر میں انٹرو بود ہے۔"

و حميس من بورد جاري مول-"

مجھےتو انچی بھلی جاب ل ری تھی۔"

"المال الم كسام معى؟"

FOR PAKISTAN

ملائے كالجمنجميث ندعمادت كا ذوق ندزىرہ رہنے كا شوق، بس موت مويت صرف موت اور زىر كى سے بیزاری پھروہ مخص ماضی کا جاہے جتنا بھی بڑا ادیب مفکر، دانشور و فنکار تجزیہ نگار اور زرخیز رہ چکا ہو، وہ اس صور تحال میں ایک عجوبہ یا تو پھرایک خالی خولی ڈبہبن کررہ جائے گا اور پھر جب د ماغ خالی خولی ڈپیر بن جائے تو سوچس ابی مرضی سے تسلط جمائی ہیں جن میں سے آدھے سے زیادہ کارکردگی تو شیطان کی مونی ہے ما پر انس کی۔

کسی ایک تکتے پر جب نہ شیطان کی چلتی ہے نہ نفس کی پھر بھی بگاڑ کی ایک اور صور تحال ہوتی ہے جس ےانان بے کارکہلاتا ہے۔

ادر ہے کارانسان یا تو لوگوں کے سمارے ڈھونٹر تا رہے گا سماروں پر جیتا رہے گا اور خود کو بھی تھے۔ کرے گا خود سے واسطہ لوگوں کو بھی ، سوفنکار کی مینوں سالوں سے بے کار بیٹھا تاش بی کھیلا رہا شاید ایے ساتھاہے دور دوسروں کے بیتے ویکمیار ہااور کھیل حتم ہونے کا انظار کرتا رہا جب جیت کے جالس نظر جس آئے، اس وقت کری پر بیٹھا ٹا تک پر ٹا یک جمائے گھری سوچ میں کم فنکار خود پہرس کھا رہا تھا اور مینوں دنوں ہفتوں کا حساب جووہ کررہا تھااور کن رہا تھااس نے کیا تھویا کیا پایا اس تشکش میں تواسے لگ رہا تھااس نے خود کو کھودیا ہے۔

چلتی ٹرین کے ایک مسافر ساتھی جس کی آتھ میں جلتی جس نے اسے آٹھے مہینے کا وقت جانے کیا سوچ کر بتایا تھا ابھی بیراز راز تھا، ابھی بیاتھی جمنی باتی تھی مرتب ہے فنکار کی رائیگانی میں ہرایک دان اضافه کرتا رہا، حالا نکیز نمر کی کی بشارتیں تو یب بھی ملتی رہیں، اجبی محص، پر دفیسر خفور، قائم مقام شغرادہ، على كو براورساري اللي يحيلي داستانيس روين سي-

اگرمکن ہوتو پلیز ان کو بلالیں ، جی اچھا۔ "وہ سائس لینے کوروکا، دوسری طرف عمارہ دروازے کی چوکھٹ ىرىن رك كئ\_

"مبلوكو بركيا حال بن؟"امرت دومنك من آني مى \_

" من تعلی ہول امرت، آب بھی جریت سے ہوتی امید کرتا ہوں۔"

"أمرت اللجو تلى من بتانا جا بتا بول، بلكه درخواست كرنا جا بتا بول كه اگر عماره بيه جاب بين كرني

اليے من بنده يا تو زعر كى مي غرق موجاتا ہے يا تو زعر كى ميں رہے موے بحى اس سے كوسول دور

فنكارتو درحقیقت آئم ماه دس دن قبل عى مرچكا تماجي دن بهلى باراس في موت كاسوال كيا تما اور

ایک فنکار کی روح عی پیر پیراتی تھی اور پیر پیرا کر بچھ جاتی تھی اوراس نے روشی کے کولے پر باته جور كاليا تعا، روتن بعني توباته بمي جلي تعا، را كها زني نها زني دموال ضرورا زنا تعا\_

"بیلوامرت بات کردی ہیں، اچھاان کی ای، جی میں کوہر بات کرد ہاہوں امرت سے ذرا کام تھا

"جي الشركاشكر ہے آپ بتا ميں کيے تون كيا؟"

تو میں اے کرنے کے لئے تیار ہوں اگر آپ کے دفتر والے مجھے رحیں تو میں کل آ جاؤں گا۔" "بہت شکریہ کو ہر مربیکام ورامشکل سے خبرویے آپ تو بدی بدی مشکوں سے خشتے آئے ہو تھے مرخلاف مزاج كيے كرميس كا كرانبوں نے ركائمي ليا تو۔"

" خلاف مراج تو انسان مردوری بھی کرتا ہے، کام کام ہوتا ہے اور وہ کام بی کیا جو مشکل نہ ہو، بس

"اور جھےاس سے زیادہ خوشی موکی اگر جھے آپ کے ساتھ کام کرنے کاموقع ملاقو، میں کل آجاؤں

"الى ضرورآئے گا۔" اس كى مشكل جيسے كھ آسان موئى تھى، مردوسرى طرف عمار تھى جومشكل

وہ مج مج تیار ہو کر کرے سے باہر تکا او ابا نکل سے تے ،امال ناشتہ کردیں میں اور عمارہ بھی اے

" بی امال تقریباً بات فائل می جس میں نے ٹائم مانگا تھا، آج سوچ رہی ہوں جوا کھنگ ہو جائے تو

''ارے بیٹا بہت اچھی بات ہے جلدی جاؤشاباش کمال کرتی ہو وقت مانگا تھا، جاؤ کو ہراہے چھوڑ

وہ ٹائی کی ناٹ لگانا ہوا عجیب نظرول سے محورتا دروازے سے بائیک باہر نکالنے لگا، وہ دوڑ کر

"احساس مو گیا کہ ایبالیس کرنا جاہے تھا، لوگ تو اپنی ضرورتوں کے لئے حردوریاں کرتے ہیں

''حیب کرفون نتی ہو دوسروں کے۔'' بائلک کل سے باہرتکل تھی ،عمارہ نے دویشہ سنجال لیا۔

"كول تم لى سے جيب جيب كرباتي كرنے كے موكيا\_"النا سوال كمرا موكيا\_

" مجھے چھنے کی کیا ضرورت ہے، میں سب کے سامنے کرسکتا ہوں۔"

"ہاں سب کے سامنے میرے دل میں کوئی چور تعور ای ہے۔"

"توجبتم نے جیب کربات کی بیل کی تو می سنوں کی کیے۔"

W

W

اگر عماره به جاب كركتى تواجها تفاكر مجے بى اكرال جائے تو تغیمت باس سے مالات بدليس محبيل

" مُحِكَ بُ كُوبِرا بِكُل آجائية كالجمع بهت فوثى بوكى اكراب كويدسيث لتى بإق-"

LINE LIBRARY

W

W

"بس كردين يروفيسر صاحب سردردكررما ب-"اس نے دحوب كى بيش اور پراتا شور ہے كھيراكر ان کی چھڑی نیچ کردی، اب وہ آوازیں دیے گئے تھے کہ دروازے کے پاس کولی آ کھڑا کنڈی کھول رہا تھااورساتھ ساتھ صبر کی ملقین بھی کررہا تھا۔

W

W

"اوہ السلام علیم پر وقیسر عنور زلزلہ مجاتے آئے ہیں۔"

. "وعليم السلام بھئي کيے ہومياں، آج بھي بھو كے تو جيس بيٹھے ہو، خيريت سے ہونا۔"

" إلى يارتهيك بهول، آجاؤ، بيكون بين؟"

"اغراق آنے دو، آجاؤ بچ آجاؤ، يديري مندبولي بني ہے۔"وہ اعرا كر بينے، امركله كج حراني ہے ادھرادھر دیکھی میں بٹلہ نما وسیع عمارت کا وہران کیاڑہ کھر جہاں جکہ جگریں اور رسالے کاغذ

"منه بولى بني بتم تو اولاد سے بھا محتے تھے،اب بنالى مزا چكھنا جب بيچھوڑ كرچكى جائے كا\_"وو

ال كيام كيام كدر عيق-" يكين بين جائے گى، ميرى بنى بيم بيرے ساتھ رہے گی۔ "وہ اس كے ساتھ بيٹ كئے تھے۔ 

'' ہمیں کے خبیں کھانا ہم کھانا کھا کرآئے ہیں۔'ان سے پہلے وہ بول پڑی۔ ''جھوٹ، خنور جب میرے پاس آتا ہے تو کھانا کھا کرنبیں آتا ہم دونوں ل طاکر کچھ بنا کر کھا لیتے ہیں، تقریباً توای کی لائی ہوئی چزیں کھالیتے ہیں۔ 'وہ بزے مزے سے ٹا تک پرٹا تک جمائے بیٹے گئے

"اس لئے تو حمہیں روکتا ہوں کہ کسی کی بات بوری ہونے سے پہلے مت بولا کرواور جموث مجمی مت بولا کرو، کیونکہ کچھلوگوں کا جھوٹ فوری طور پر پکڑا جاتا ہے تمہارا شاران ہی لوگوں میں سے ہے۔" بروفيسر فنورا سے ڈیٹ رے تھے یا بتارہے تھے انداز عجیب تھا۔

''تمہارا شار بہت ایجھے انسانوں میں ہوگا بچے ، ویسے نام کیا ہے؟'' ''جب میں اسے کہتا ہوں تو کہتی ہے جو چاہے بلالیں چاہے عائشہ کہیں ، جویر پیر کہیں ، کلثوم کہیں ، : چند میں ''

"مرى بي عجيب ہے باب كواصل نام بيس بتاتى -" يروفيسر كوفتكو و تھا۔ "آپ بھے یہاں کیوں لائے ہیں پروفیسر صاحب "وواس کے نام کے نا پک سے پڑنے لگتی

"تہارے بہت سے نام کس نے رکھے ہیں۔"فنکارد چیں سے پوچھدے تھے۔ "ميرے بعاني مجھے بلاتے تھے،ان كوبيرمارے نام اچھے لكتے تھے۔" "اور تمہارے بھائی کے کتنے نام تھے علی عثان ، عمر ، احمد-" "ان كاايك عي نام تما."

" چالا کی برت رہی ہومیرے ساتھ۔ " وہ بنا۔ " تمہاری محبت کا کچھ تو اثر ہوگا ہی۔" "تم ہمیشہ نیکیواڑات لیتی ہو۔"

"م نے میشہ جھے بیکھو ٹیز بی وی ہیں ،تہاری یاز یوٹیر او اورار کیوں کے لئے بی موتی ہیں۔" " بہت بری اور تباہ کن سوچ رکھتی ہو۔"

"بورے جہال کالو کول کی خامیاں مجھ بی میں ہیں۔"

W

W

W

"اور بورے جہال کے لڑکوں کی خوبیاں تم میں شاید، مجل نا۔"

"خودى نوازنى مواوراعزاز چين ليتى مو، ببر حال تم في بعي كوئى فيصله وقت برتيس كيا-" " مهیں جاب ہاتھ سے جانے کا د کھ ہور ہاہے یا مینی ضالع ہوجانے کا۔"

"د كي من شريف موسويس اورحسر يس آواره كردول والى بين ، تعيك كت بين يروفيسر غفوركمام ہاں علی کو ہر، کام ہاس کا لورلور چرنا۔"علی کو ہرنے ہواؤں میں قبتیہ چھوڑ دیا اور وہ مسکمانی۔ موٹر یا تیک ہواؤں سے باتیں کرتی ہوئی فرائے محرتی ہوئی جاری می اینے ساتھ سارے نظاروں

بجائے کو ہر کے عمارہ کود مجھ کروہ مجھ جرت میں جٹلا ہوگئ می اوراس کے اوپر عمارہ کا نارٹ کی ہوئیر سب كے ساتھ المجھے طريقے سے بات چيت كرتے ہوئے وہ ہر طرح سے احساس ولا رہى مى كدوه اس جاب میں انٹرسٹڈ ہے اور اس کام میں اسے کوئی خاص دلچیں ہے، پہلے ہی دن اس نے کام کے بارے میں ذرالعصیل ہے بات کی اور میل دیکھنے گئی، وہ اس کی کزن می اس کی طرح کام بانث کر حصوب میں مسیم كركے كرتی تھى اور بورى توجه اور فيانت سے كرتی تھى، وہ ايمان دارى ميں بھي اس جيسى مى اور اصول میں بھی ،بس ایک تصاد تھا، امرت بھی بھارمبڑ کر لیتی تھی اور خواب بھی دیکھتی تھی، جیکہ اس میں رداشت اورمبر کا فقدان تھا پھراس نے کوئی جواب بیس دیکھا تھاوہ زعر کی کوسادہ اور آسمان طریقے سے ازارنے کی عادی می ، کام اور آرام اس کی زندگی کے دواہم چیٹر تھے، جبکہ امرت اپنی عجیب وغریب طبیعت کے باعث باوجود محلن اور کام کے بھی آرام میں کریانی می،اے خواب کمال سونے دیتے تھے، جوده جاتے میں دیستی تھی۔

" بيآپ جھے کہاں لے آئے ہیں۔" وہ سنسان ایریا تھا، رکشہ رکا تھاوہ اڑے اور ان کے اتر تے عى ركشه يعث يعث كرتاروانه بوكيا تعا\_

' بيدميرے پروئيسر دوست ہيں، آ جاؤ، ہاں بيتميلا سنجالو۔'' آ رُووُں ہے بجراتميلا اسے تھاتے ہوئے وہ چھڑی دروازے پر مارنے لکے،اس دروازے کی بیل بھی خراب ہےاور اگر تھیک بھی ہولی تووہ کون بنل کی آواز پر پہنچتا ہے، دروازہ دحر دحر انا پڑتا ہے اور دروازہ واقعی دحر دحر کررہا تھا جیسے تو مے کو

2014 عولاتي 2014

"بيرسزيال يدى بين ،فرت ميس مرے ياس مراجى موسم اچھا ہے خراب ميس ہوئيں پركل عي تو لایا ہوں، سوچ رہا ہوں فرتے لےلوں۔ "وہ چمری اور ٹرے تکال کرآ ڈودمونے لکے۔ "جہاں ان کوجانا تھا۔"اس نے کندھے اچکائے۔ "سب د کھے لیا ہے میں نے رکنے کا بہانہ میں اب آپ جاکر باہر بیٹھے پروفیسر صاحب کے ساتھ وتمنيس كول جهور كي -" كرى إداس أعمول من ايك محرقا\_ "وه ميزير ٹائليں پميلائے سور ہا ہو گا کھے در میں تم اس کے خرائے تک سنو کی۔" " آوارگی ایک طرح سے اچھی ہے بے اگر آوارگی کا کوئی اچھا سامتعد ہویا پھر بے متعد ہو، مر "آپ کوکیے پیتہ کہ وہ سورے ہوتلے۔ جب بنده كمر لوثا بوق بهت ولحمد بدل جكا موتا ب، كمر كول چورام ني؟" "ووميرے پاس تب عى آتا ہے جب مجھے يا اسے ميرى ضرورت مونى ہے، وہ رات مجر جاك جكا "بيسوال آپ جھے سے يو جھ سكتے ہيں كيونكه آپ كے كمر من جارون رونى كھائى ہے ميں نے كر كوئى ايا بنده جس كے كمر كا ياتى بحى ميں بيا ده جھ سے ايسے سوالات كر رہا ہے، اس كى وج بحى آپ ہوتا ہے اور آتے علی یا مجھے سلاد بتاہے یا محرخود سوجاتا ہے، ایجی میں قریش ہول تو کو یا وہ سور ہا ہوگا۔ "البيل آپ كى كيول ضرورت مي؟ اوروه مجھے يهال كيول لائے بين؟" وو اس كى طرف ويكھنے ہیں۔" توپ کارخ مجرم کی طرف تھا، پرونیسر حفور کی جانب۔ وہ مجھتا ہے کہ میں کچھ یا تی بغیر جانے مجھ لیتا ہوں،اسے بہت خوش فہمیاں ہیں میرے بارے "يالكل مريم، من تهارب باب جيها بول، تم جا بوتو مير ب ساته روعتي بو-" " بھی نہیں مں اپنی بھی کواس ورانے میں چھوڑوں گا، سوال بی پیدائیس ہوتا۔" پروفیسر میٹ "تووہ مجھے یہاں نمیٹ کرنے کے لئے لائے ہیں۔"وہ پھیلی اسی ہس دی۔ "توبتا سي كيان كياب تك آب في مرع بارے من اسم كى دحوكا باز مول من اسونالے "ميرادل چاہتا ہے جس تم سے بہت باتيں كروں مريم\_" كر بهاك جاؤل كى نفترى-"وه كيت بوئ بس ري مى-"افسوس اس بات كاب كرتمهين سونا اور نفذي تبين جا ہے اور خوشي بھی اى بات كى ہے۔" " محک ہے۔"وہ طور پیمسرانی۔ "جب زعر کی کا کوئی مقصد نیم موتو زعر کی بوجوین جاتی ہے، کچھون پہلے عی سیکھا ہے کہ جینا ہے تو دل سے جیو، کام کرو، کھومو پھروزندگی آٹھ ماہ دس دن کی توہے، مرتبہاری بنی ہے ابھی سے ناامیدی۔ "اس سے زیادہ عجیب باتیں کی ہیں میں نے اور اس سے زیادہ جران کن آبزرولیش دیمی ہے آپ کی کوئی بات مجھے جریت میں ہیں ڈالے کی پروفیسر صاحب '' وہ بجنڈیاں دموکر مسالہ لگا کر چڑھا چکی می اب تما ٹر کاٹ ری گی۔ "اتی جرانوں سے گزر کری مقبراؤ آتا ہے، جو تعبراؤ تم میں ہے جو جھ میں، میں جھتا ہوں ماری نیلنگ ایک می بین ، کوئی طاش ہے آ مھمول میں۔ " آب بھی آنگھیں شاس ہیں؟ مریس پر بھی جران ہیں ہوں۔" "ميرا مقصد حميس جران كرنا بركز ميس ميرے يے، من تو خود كى سوالوں كى جيتو ميں برا ہوں، طاقتين كموچكا مول، كموكملا موچكا مول، بدر ماغ بوژها بنآجار با مول، يمليال مبين بوجه سكا تو بجوادك كا كيے اور يقين ہے كه كرورى من الله ميرے سامنے اتى بہليا ل بين ركھے گا، معاملات آسان موتے

"آپ جھے مریم کیوں کمدرے ہیں؟" "جهيل سيام پنده-"اوركس كويستد بي "مير ، بيخ كوبهت پند تعابينام اور جمع جي" "تو محراب بين كوبلايس اس نام سے." "اچھالطیفہ ہے۔" وہ قبقیہ مارکر ہس پڑے۔ ''غصه بهت کرتی ہو،ا تناغصہ نه کیا کرو نیجے۔'' " (میرے یاس کھے کرنے کوئیل، خدا کی گوا تنادر بدر بھی نہ کرے)۔"وہ پر پر اتی رہ گئی۔ "مريم كمانا بنائے كى اور ہم كما تيں مے جب تك ہم دونوں آ رو پھيليں كے اور خوب يا تيں كريں معے۔"يروفيسر مغور نے حل نكالا۔ "إلى بالكل ، جي عرمه بواا جما كمانا كمائي " فنكار تقيل س آ رونكا لنه لكار "بهت برایکانی موں میں۔" "جميل منظور ہے۔" "بي بهلاوه تم اسے دے سكتي مو محصليل كونكه چارون تمهارے باتھ كا پكا كھايا ہے، الكليال چاك والس-"وونا ما بيت موت مي المي مي-" آؤ مل حميل کن دکھا دول اور چزي بھي-" وه آ ژوؤل کا تعميلا اشائے اس كے يہے يہے عندا (204) جولاى 2014

لكيس ك، حرآسان معاملات كوبعي ويندل فيس كريا ربا، حرتم بناؤاب بارے ين، چي جوابات،

"آپ کوکیما کے گا اگر میں آپ سے بہاں بیٹھ کرسوالات یا جوابات کروں، آپ کے کمر میں وہ

W

W

"اب کهال بین وه؟"

"ية ليل" ال في المين جرا مين -

'یبنی تمهارے باپ جیبا ہے ہے۔''

ا تادکرمیزی طرف کری سیج کرلائے۔

W

W

SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

W

W

"يرا لك كا مرتجي نبيل" وه آكه د با كرمكرائے تھے۔ " آپ کھاش کا شکار ہیں، سب ہیں بلکہ، سکون میں نے صرف کبیر بھائی کی آ تھوں میں تیرتا ہوا و يكها، جواني يا ورز كوسنها في موت إلى-" "كبير بمائى،كبيراحم جوعائب موجاتا ہے۔" آ ژوكا في موئ ان كى انگى كا يورچمرى سے زخى مو ''او و بد کیا کیا چمری چلا دی ہاتھ پر۔''اس نے انگلی پکڑلی اور اپنادو پشدر کھ کرخون دبانے گئی۔ ''تم اسے کیسے جانتی ہو وہ کہال ہے بتاؤ۔'' اس نے دو پٹے کا کونہ پھاڑ کر انگل کے پور پر کس کر " بہلے جھے جیران ہونے دیں کہ آپ بھی ان کو جانے ہیں، پیتنیس کون کون جانتا ہوگا ان کواوران "من نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اسے غائب ہوتے ہوئے۔" " ہاں انہوں نے اپنے قائب ہونے کا تو نہیں گرآپ کا ذکر ضرور کیا تھا۔" " دو کیماں ہے جھے اس سے ملواؤ، جھے اس سے بہت یا تنمی پوچھنی ہیں۔" ان کے لیجے میں مجلت "ووروانہ ہو گئے ،سرطیب،شایدوہ اب بھی لوٹ کرنہ آئیں ، انہیں پتہ ہے میں ان کو یاد کرول گی اوروہ بیں آئیں گے۔ "وه خاتون جوعمر رسيده تغيين، جوم كنين تغيين-" "آپان کوئجی جانے ہیں۔"وواب مسرائی سالن چولیے سے اتار کراب آٹا کوئد صے کی۔ "تم بھی تو جائتی ہواوروہ الرکی کیال ہے؟" "جس کواس نے پناہ دے رکی تھی، جے علی کوہر ڈھونڈ تا پھرتا ہے، جس کے لئے پیکیاں لے کررویا تھا۔"اس کے ہاتھ سے آئے کی پرات کرتے کرتے پی تھی، تھوڑا سا خٹک آٹا اڑا تھااس کے چیرے پرآ "مں اس اور کی کوئیں جانتی ۔"اس نے دوسرے بی کھے اپنی جمرانی پر قابو پالیا۔ "پرتم علی کو ہر کو کیسے جانتی ہو؟" وہ ایک بار پھر بو کھلائی تھی۔ (جارى ہے)

\*\*

W

W

W

m

ہوتے تھے مین جب من جرحنا تما تو اورا بک كوشش كرين-" تى نے جلدتبر وكرتے ہوئے ر بھاری تھی اور وہ والی این کمرے کی جانب د کمدی لیا تھا۔" امال نے طنزبیاعداز میں تا فی ا بنادویشه می آباجی کی طرف بدهایا۔ جان کومتوجہ کرتے ہوئے اصل میں ایا کے کوش " اے کی باجی آب رائٹرین میں ۔" می "جل کوری" میں نے دل میں بزار دفعہ کا نے مارے یاس آ کر رسالہ ابا تی کے ہاتھوں ديا حي كوخطاب د هرايا-" إل اين ساتھ والى قبر الاث كروائي محي "بال بھی بہت ہوی بات ہے میری بٹی اعتے جرائی سے بوجھااوراباتی بس اسے کور کر ایا تی نے اٹی چھوٹی بہدے نام کہ خوب کررے رائٹرین کی ہے کم از کم اب اس کا شوق اور جنون کی جب مل بیٹھے کے مردے دو اور اب انظار "لین آپ دائٹر بن کیے گیں؟ چھلے کی مرف کاغذ اور فلم تک محدود رے گابانی مشاعل ے اکا کرخود عی قبر کا الاث نامہ مجوا دیا کہ ك طرح بم سب كوتخة مثق بين بناير عار"ا سالوں سے ایسا کھے بنے کی کوششیں تو ناکام بی نے این گال بر کی لکیرمٹاتے ہوئے کیا۔ ہوتی چلی آ رہی ہیں اس دفعہ کامیانی کیسے؟ " تحی اس سے پیشتر کہ امال اور ایا کی بیریکی " في كما جما جان، حيلى دفعه البيل شيف نے رسالے کے معمول کو ملتے ہوئے تیمرہ کیا نالی ( جلی کٹی) ہاتیں حربیہ آپ کے کانوں میں رس ینے کا شوق موا تھا اور لبنائی، ایرانی کھا لوں کے جان کی اکلونی ، منہ میٹ اور چھوٹی بیٹی سے اکسی محوتیں میں نے جلدی سے اپنی انٹری ماری اور نام ير بدحرے مغوبے نما كھاتے ہميں كھاتے بات كى عى اميدكى جاسكى مى-آب لوکوں کی توجہ پھر سے خود پر فو کس کرتے " حى جان من رائش كى كين بلكه مول، يه یوے تھے اور اس سے چھلی دفعہ بیوسٹن کا شوق ہوئے خوتی سے لرزنی مرجیتی آواز میں ایا جی کو موا بورے مطے کالر کول کو جھ سمیت بال کاف ایک الی ملاحیت ہے جوخدا داد ہوئی ہے میری كرير كني كيوتري بنا والا اورالنا سيدها ميك اب پدائش کے ساتھ بی اس ملاحیت کا جنم ہوا۔" "ابا فى .... بائ ابا فى .... يد عمرايك كركے يريليس، ساہنے والى ردا آنى كا دہن ميك میں نے اس کے طرکونظر اعداز کرتے ہوئے زم مشہور ماہناہے میں میرا افسانہ شائع ہوا ہے اب ایما کیا کردولها کا محوثمت انفانے کی در می بلكه من شندے تفار کی من جواب دیا۔ انبول نے محصلے ماہ شے اور انا ڈی رائٹرز کو لکھنے دولها كا بارث مل اور دلهن بوه موت موس كره "ابوس من نے تو مرف مجے پیدا کیا تھا کی دعوت دی تھی، دیکھئے اس ماہ کا رسالہ بحق ئ، ایکے دن آ کرخوب کے لے کر کئی میں تیرے ساتھ کی اور کا جنم بیں ہوا تھالڑ کی کیا اول میرے افسانے کے انہوں نے مجھے بھیجا ہے، ایا ول بنی رہی ہے۔"الال نے مرے سے برالد امارہ باتی کے، اور اس سے مجھلے سال سلائی کا بِي ، اما تي آپ كي لائق قائق ذيين بني رائثرين موق حرصا تماجب وفي جان كاسوك كالسية موكر كويا مجھ يرعى بالى اعديل ديا۔ کی ہے انہوں نے خود ہی توک بلک سنوار کرمیرا "افوه حي حي جي كر جاد وه تو بس ميرا "الالآپ سے بات بی کرنا تضول ہے ابا رجان میں تما امتان سے فراغت می تو ایے بی ئى بىن يوى كاميالى يى كاميالى "ليس محودا يها ژاورتكي .....رائتر" (عيها ٹائم یاس کرنے کے لئے مربہ تو ڈانجسٹ میں کا لفظ تانی جان نے بخشکل ایلی زبان کی نوک م

ہے۔" على في الم في كا جوش على المال كى طرف محورى ماركر كتدها بلايا اوراياحي جودوباره الي مو چھوں کو کالے کرنے کے تنے میرے کندھا بلانے بران کا ہاتھ ایک بار پھر ال کیا اوراب ہی كيردوسرى كال يرخمودار مولى\_

"بول بدى بات، بيا جان كالورا مندال بدى بات نے كالا كر والا ب، يس بيا جان اس ے منہ صاف کریں میرا مطلب سے جو دونوں كالول يرخط استواطينج كياب اس مطاني كى

عل .....! ماری داروز می س ار تال جان كے باتھ سے بزى كافح موئے چرى یرات میں جا کری می امال نے دال کر سینے یو ہاتھ رکھ لیا اور ابا جو ایف ایم موبائل پر بگائے (بلما) كے كانے يرسر دھنتے ہوئے الى مو چھول كوخضاب لكارب تنع باتحد يون لرزا كه كال ير

W

W

W

m

كزاراني تفتكوي\_

ياري بهواب آجي چکو-"

افسانه ثالع كرديا-"

ایک کمی می لکیر چھوڑ گیا۔ "الي إلى آب كي توشادى بحي تيس مولى جوآب كروتول كي باعث اس فاكلفاف می طلاق نامه آتا۔ " کی نے یاس آ کر وہشت ناك اعداز من وجشت ناك وراؤنا تعشه منيخ

'يرمرامنحون، ہروفت ڈراے ديکود كيوكر ڈرامہ کومین بن کی ہے۔ " میں نے حجث ایک ہنٹراس کی تمریر رسید کیا جس پروہ مکبلا کر تائی امال کے باس جانبھی۔

" کیں ۔۔۔۔ کیں ۔۔۔۔ کیں ۔ " میں نے یوسٹ مین سے وصول کیا وہ جاک کیا لغا فہ اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہوئے جموم کر خوتی کے ساتھ ایک بار پھر بے چینی ہے جیس کی کروان کی۔ "ارے بتا بھی دے کم بخت نہ تو یہ تیرانی اے کارزلف کارڈ ہوسکا ہے کیونکہ اس کارزلف تو كافي دن يملي آيا تماجس من يجيلا ريكارو قائم ر کھتے ہوئے تو نے الفش من سیلی بھی کی اور اب اس کا امتحان وے کر پیٹیس ممرول سے یا س بھی ہوگئ ،ارے سے ایس تیرے مرحوم دادا کی کوئی کم شده، پوشیده زمین کی رجشری تو جمین، ہما بھی ہوسکا ہیں نال کہمروم نے ہم سب سے یوشیده کونی زین خربدی مواور موت نے بتانے کی مہلت بی ندوی اور اب سی نیک اور ایمان دارمتی نے رجشری کے کاغذ ہمیں جھوادیے ہوں مروم کے بہت سے کارنامے بظاہر پوشیدہ عی

"مونه سا" امال کی مونه عی سوتمرول حندا (208) جولان 2014

رو کتے ہوئے کہا) اور محریا لک جیسی سزی بنانے

جانچے بغیرساری عمر یا لک کے ایک ایک ہے کو

چنتے اور کامنے گزار دی۔" میں نے ترس کمانی

" مونبدان مورتول نے الی ملاحیتوں کو

كے تفول كام من جت تيں۔

ایک تظرتانی پروالی اور بٹالی۔

ٹائے میراافسانہ کی تی کر کہدرہا ہے کہ بی

اصل صلاحیت ہے میری میرے اعد کی وائٹر

ہوتا۔" امال نے تائی جان کے ساتھ یالک

ابویس کی بات ہے وہ وقت اب رائٹرز پر جیس رہا

بناتے بات کاٹ کرایک بار پھر جملہ پھینگا۔

"مونے کی کان کوجے تو چھوامل جی

"ارےآپ کیا مجدرے ہیں رائٹر بنا بس

اے ماہنامہ والوں نے کھوج تکالی۔

W

W

C

جين اب آب ايك عظيم دائش سے كندے مندے "ارسلان مج سے تم سب لوگ بس ایس عی حمث ميرے باتھ سے ڈائجسٹ ليتے ہوئے سے برتن دھلوائے لیس اور اس کے حسین ، کول اور تادر خیالات وتصورات کو یا لک کی منڈیا میں باتیں کر رہے ہو چ میں اگر میں ادب بیند "ب والا" من في افسانه نكال كر کرانے میں پیدا ہوتی ہوتی تو آج میری ح جمونک کر کھوٹا لگوئے کیس اے موجودہ دور کی ماڈرن چیکیز خان امال ہم خود پر سیم میں ہونے والجسث تحايا معنوں میں قدر کی جارہی ہے، مرافسوس کراللہ "محبت پيول بين-" واه واه کيا نام رکھا میاں نے الی چواس اولاد کو دی بی میں کمدہ دے گے اس وقت تو مجھے ایک سے افسانے کا ائی من پند کے والدین کا انتخاب اوپر بیٹھے کر ہ اور وہ جوہر النے سدھے موقع پر جھے ہے الد بنانا ہے آمہ موری ہے میں وائل روم جا مچول لے لیتی ہو کوئی کا بحول تک ہیں بھتی۔" تنكے اور پھران كے آگان ميں قدم رنج فر ماسكے۔" ری ہوں ایک وی واحد جگہ ہے جہال پر جھے ارسلان ایک بار پر پٹری سے اترنے لگا لیکن ظالم دنیا ڈسٹر بہیں کرسکتی۔" آخر میں بھی اینے "اقسوس كەربەچوانس والدين كوچى كېيىل دى きしょうしょくりょく きょうしょ والدين كى اكلوني نوريتم مي السي بالنس كرنا توجي ئى، جرادب پنداتو جم سب بھى كانى بال يدول " یہ جاری کہائی میں ہے مجھے معلوم اس مس من افي ناقدري و كيدكر فوراً واش روم كى كاكتااوب كرتي بن-" كمر من مرف تم اردو ادب كا ذوق ركع بو "او كاوكي من بهت خوش بول كديرى جانب پیش رفت کی سے جانے وہاں بہت اچی

ك طرح تم جه سے التے سدم كام ليل كرواؤل كى ، ويسے بجھے تمہاري بير بات المجي للتي ہے کہتم فارغ اوقات میں بالکل فارغ بینے کی قائل میں دماغ کو بالکل خالی میں چھوڑلی ہو شیطان کے لئے حالانکہ وہتم سے پناہ بی مانکما ہو گا۔" آخری جملہ کائی دھیرے سے ادا کیا حمیا تھا

"ارسلان كے يے-" جواب مل ميرا كمه اس كيازويرية الازى تفا-

"بالى الله باك، اف توبدارى كوت شرم كرو، ويى جان تمارايه جلدى كو يوده طبق روین کروے، پیلے جان کے بیل تمہارے، ابھی تو معلق ہوئی ہے بچے تو شادی کے بعد ..... ارسلان نے بوی فی موروں کی طرح کال سیتے ہوئے اینے شرارلی کیج سے جھے تاؤ دلایا اور مرے خطرناک عزائم بھانتے ہوئے فورا سلح جو اعداز من باتحدا فائے۔

"اجها دكهاؤ كون سا افسانه بي تنهارا ذرا

دوست، میری کزن اورآه، میری مقیتراب رائشر ہاور میں بے صد خوش ہول کہ چھی سر کرمیوں مرمل نے من لیا۔

ير حواو سبى كيا لكما بي تم في " ارسلان في

كهميلا بوسيده تعيلا كنده يرؤال جس مين موده لئے بے جارے کموضے تھے اور چندرو بے كمرلاكربيوي كي تعن طعن سنتے زند كى كا رئ بنا کھنٹوں کے ٹارچ مارنگ شوز میں بلا کر میرا

''اور ناظرین و قارئین کے مبر کا امتحان مجمى " حمى في يات كافيح موع جلى مكرابث

پکن میں کب سے رکھے برتن دھو پھر آلو یا لک مجى يكانا ب-"امال في طنز كاتير مارت موك ا پناهم صاور کیا۔

"آپ کو-" امال کے ماف سیرھے کورے جواب پر ایا اثبات میں دھیرے سے سر بلاتے ہوئے گانا سنے اور منکنانے میں مشغول

پیٹرول کے تھے نے کی کوشش میں آخر کار تپ دق کے مریض بن کراس دار قائی ہے کوچ کر جاتے تقے اور کھر والے سکھ کا سالس کیتے تھے اب تو رائٹر لا کوں میں کھیا ہے ایک آ دھ ڈائجسٹ میں دهاکے دار قبط وار ناول لکھ لو تو اچھے بیسے مل جاتے ہیں اور اگر کسی ویلے چینیل کے علم ڈائر بکٹر کی نظراس ناول پر پڑھائی تو مجھونیارے وارے ڈرامہ لکھنے کے بیسے ایک اور شمرت الگ پر میرے انٹرویو چھے گے، کی وی چینلو بر دو دو انثروبولياجائے كا-"

W

W

W

0

m

كساته مراجله مل كيا-"ارے بیٹا میاغروں والی ٹوکری سر سے إِيَّارِكُر يَنْجِيرُ هُو بِي مِنْ جَلِي كَي اولا داب جاجا كر

ابانے ایف ایم پر کے گانے کو ممکناتے ہوئے بیث کرامال کو کھورتے ہو جھا۔

دلائے کے، لا خان ڈالے کے خال خال تال "افوه يهال تو كمركى مرفى دال يراير بمي

عندا (210) جولای 2014

2014 مولاى 2014 معالم

آم ہونی ہے، آئیڈیاز کی آپ س طرف دھیان

. كى تبين اوراب بالكل بى كى كام سے-" امال

دے میں ایکائی موں۔" تمی نے یا لک کی توکری

کی جانب ہاتھ بڑھایا اور میں بیرسب دیکھتے واش

"ارے آپ لوگ کدھ میرے چھے آ

رے ہیں جائے این کھوکام نیا آئے تب تک

میں کہانی کا ملاٹ سوچ لوں اب تو سب کھر

والول كوروز واش روم كے باہر ميرا انظار كرتے

'' بچ اماره ثم رائٹر بن گئی ہو؟'' بیہ جملہ خوش <u>ا</u>

سی ادا میا میا گا۔ ''یارتم انسان نیس بن سکتی۔'' میرے اقرار

جرت برے کیج ش میں بلکہ کائی کرب تاک

ہوئے خود پر جرا کنٹرول کرمایدےگا۔"

\*\*\*

"لوايك نيا دُرامه شروع آمي عي كام كاج

"جھوڑے چی جان اسے لائے یالک

وے کرناک پر ہاتھ دھردے ہیں۔

-しりなととがら

روم کی جانب چل دی۔

اعداز من اداكيا كيا تعا-

سے بہلے ایک اور جملہ ادا ہوا۔

جلدی سے انسانہ بڑھ کر اچھا اچھا تبعرہ کرو

تہاری تعریف میرا حصلہ بدھائے کی اور مجھے

اجتماعها فساني للعنديراكسائ كاجلدي يدحو

جب تک ارسلان افسانہ ہدھتا ہے میں

آب کواینا محضر ساتعارف کروا کردی مول اس

كمرين جي سميت عجيب وفريب لوك يست إلى

تایا تی اور تانی جان جن کی جوڑی الف تون کی

ہاں مل اون تایا می الله اور وجرمارا دن ایے

ميدين ستورير بيتركرارسلان كوكا كول كومطلوب

ننخد يردوائيال يبيخ كالمرانى كرناب ان كديددو

ى بيج بين ارسلان اوركى" بى دوى اليحظ" كا

مقولہ ان برفٹ ہے اور میری امال کے بقول

" بجدایک می سیل اچھا" یعنی کہ میں میری امال

ایا کی جوڑی بھی الف تون کی ہے اور اس میں

نون (ہا میں بالکل تھیک جانا آپ کو کیسے پید

جلا؟) ميري الال إن وجه كمر بين كر جحد يرحم جلانا

ہے میرے عزیزی جان ابا جان ولل میں اور جو

در کت ان کی کھر میں امال کے ہاتھوں نی رہتی

میں وکسی شاید عدالت میں بچے کے ہاتھوں ان کی،

اس من قسمت اللي موتوى مقدمه جيت ين

عن جار صفح عي تو ہے۔"

W

W

t

C

الچي كتابين يزھنے كى عارت ڈا کیئے ڈاکیئے خارگذم . ..... 🖈 ونيا كول ب آوازه گردکی ڈائری ..... 🌣 ابن بطوط ك تعاقب من ..... ١ طِتے ہوتو چین کو چلئے ..... تگری گری پھرامافر ..... 🌣 خطانثاتی کے ..... ا لبتی کاک کوتے میں ..... ہ عاندگر ..... دلوحشي ..... آپ ے کیا پردہ ..... ڈاکٹر مولوی عبدالحق تواعداردو ..... التقاب كلام مير ..... 🖈 ڈاکٹر سید عبداللہ طيف نثر ..... ١٦٠ اطيف غزل ..... طيف اقبال .... لا موراكيدي، چوك اردو بازار، لا مور نون تمبرز 7321690-7310797

W

W

W

C

تمی کوانی کہنی سے شہو کا دیا۔

"اقوه بيه من بول ارسلان بماني تبيل جس کی پہلی تم مہدیاں مار مارے تو ڑنے کی کوشش کرلی رہتی ہو باتی اورویے بھی بیش الی مہندی بر گانا میں گاری بلکہ تم دونوں کی مبندی برگاری ہوں۔" کی نے اٹی دائیں کیلی کو سہلاتے ہوئے جریز انداز جھے اطلاع فراہم کی۔

"اور ذرا شرما كرم جمكا كرجيموكي فوثى كے مارے كيے ديدے محار محار كراردكردوكي ری ہو چی جان کی نظر پڑ گئی تو ایکی خاصی جماڑ کھا لے کیں " کمی نے جھ سے کہنی کی چیعن کا

" إلى خود تو جيم سرد بائى كى بيروكين فى بری شر ماری مونال۔ "میں نے بھی ادھار رکھنا مناسب بين مجما-

" إين بدآب سب كول جرت سے والنيس يالنيس سر بلات جم دولول كي بالنيس س رے ہیں اتن کرسیاں خالی بریں ہیں جلدی سے سنبال کر بیٹے جائے اور ہاری مہندی کی رسم کا انجوائ كرع كياكها آب وميرانيا انسانه برصن کی اللّ میں پر میرے کر چلے آئے ہیں کیہ مجیلا دو ماہ سے امارہ علی کے نام کی رائٹر کا کوئی افسانه والجسك من شائع ليل موا، بس بيمي ایک الگ عی داستان ہے واقع علی در علی مبتدی ك رسم ادا ہو جائے بدلوك جھے كہنا لگا كر كرے میں رکھ آئے اوہ خوتی کے مارے النے سیدھے الفاظ مندے تل رہے ہیں میرا مطلب ہے گانا باغرض کی رسم ہو جائے پھر یہ سات مونی سالیں جھے مرے کرے میں چوڑائے لیں وہاں پرآپ سے آرام سے بات ہوگا۔" "باي توش كهدرى مى كه بنا تو رائز تا بجھے اور بن کی دہمن (ہائے دہمن بننے کا بھی براحرا

بیافسانہ پڑھ لیا تو میں جو باہر لکا ہوں ان کے ہاتھ لگ کر متاثرین میں شامل ہو جاؤں گا۔" ارسلان نے دانت کی اے۔

" بمانى چى جان كبررى بن، كن شرىكانى خند باورآب كو خندلك في توميد يكل سنوري دوائیاں آپ کوخود محائلی بڑے کیں جوایا حان حبیں ہوتے دے گے ایک کولی کا بھی نقصان منظور میں البیں اور ان کی دخر نیک تو لکڑ پھر مضوط ہیں کسی چڑ کا اثر تہیں ہوتا ایکی یا توں کا، الجي تفيحت كااورنه خنذل كالبذا اعرآ كركمانا کمالیں۔" حی نے برآمے میں کمڑے ایے دیدے مماتے ہوئے مکراتے ہوئے امال کا پیغام پہنچایا اور میرے دل کھلسایا اور واپس بلٹ

"چلواماره اعرر طلتے ہیں۔" ارسلان نے جهث کورے ہوتے ہوئے کہا۔

" بيس تم واؤ من الحى الى ي كانى ك بارے میں موچوں کی آمد مور بی ہے۔" "اوكايزيودس" ارسلان كندهم ايكل

سنسان محن میں اکملی بیٹی باہر کوں کے بھو تھنے، حیت پر بلیول کی ٹرائی اور کیاری میں جيئر كي آواز سے معبرا كرساري كيائي كا ياك بحول بمال کی جھے تو لگ رہا تھا کہ بی ایس سے اما كى بحوت كل آئے كاش و جارى مول اغرر آب جی این کر مدحارے۔

مہندی لگا کے رکھنا ، ڈولی سجا کے رکھنا مجے لینے اوہ کوری آئے کے تیرے بخا شاوا اوے اوے شاوا اوے اوے "اوئے اوئے، کھوتوشرم کرتی ای مہندی رخودی گائے جاری ہے۔" میں نے ساتھ بیکی

( مزم بحارے کی قسمت اچی) کمر کی مصیبت کمریس عی رہے اس لئے ایک سال جل میری ارسلان کے ساتھ متلنی کردی گئے ہے بس اب حی كرشة مونى ك دريدايك عى ساته ارسلان مجھے تی اور اس کے ان کونما دیا جائے گا معیبتیں ایک دوسرے کے ملے ڈال دی جائے کیں اور الله كاشكر ب كدميرى اكلولى نقد كارشته دوريار كرن كراته طع ياچكا إدراب دولول جانب سے بلکہ جاروں جانب سے شادی کی تیاریاں ہوری ہیں اور میں معنی امارہ علی کے بارے میں تعمیل کے ساتھ اب آپ میرے آنے والے انٹرو پوز کے ذریعے مجھے انچی طرح جانے رہے مح جس میں، میں قلمفیاندا عداز میں بتایا کروں کی کہ بھین سے بی جب بچیاں گڑے كُرِيا كميلن كا شول مالتي بين من مرزا عالب، دامن ، مومن كوير معتاكا شوق بال رعي محى (الك بات ہے کہ آج تک الیس جیس بڑھا بس کھے اشعار اور ادهر ادهرے نام بی من رکھے ہیں)

''امارہ کی بچی ہیرہ تم نے سامنے والے ظغر

اورساتھ والی سونیا کانیا طور محبت نامدلکھ ڈالا ہے

اور نام تک مبیل بدلا تلفیر کو جب سونیا کی یا یکی

بمائیوں نے کٹ لگائی می وہ بھی لکھ ڈالی ہے

بدلے میں ظفر کی امال نے سوٹیا کے بارے میں

جولن ترانيال كيميس ووجمي جول كي تول لكه والي

میں اگران میں ہے کسی ایک نے بھی بدافسانہ

یڑھ لیا تہاری خرجیں۔" ارسلان کے بلند

تمرے میں جو آپ کے ساتھ محو انٹرو ہو تھی،

W

W

W

m

" ال تو رائٹر این اردگرد کے ماحول سے ع متاثر ہوتا ہے۔ "میری کردن اکڑی۔ "اور جوسونیا کے بھائیوں یا ظفر نے تہارا

المناطقة (213) جولاني 2014

مند ( 212 ) مرلای *2014* 

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

آتا ہے بدے رے افعارے ہیں سبآج کل میرے) وہ کیا ہے کہ میں کی انو کھے اور اچھوتے موضوع يركوني كهاني لكسناجاه رعى مول تاكدايك دم سے بی مشہور ہوجاؤں دو ماہ سے اس الچھوتے موضوع كى تلاش من خوار مورى مول جب تك آب کے ماس بورامشاہدہ اور ممل معلومات نہ ہو آب اللي كماني لي المرسطة بن تب جمايي نازك منف مونے يرقدر افسوس سا موالزكا مونی تو جب جابتی ادهراده محوم کرخوب ساری متعلقه معلومات حاصل كريتي اورتب عي مجصايي اتی قابل رائٹرز کوخراج محسین پیش کرنے کو دل جابا تم بہت ی رکاوٹوں کے باوجود اتنا اجما اور مل من بيش اب ديمية ايك دن بيشے بنمائ جرے يركمانى لكھنے كا خيال آيا افسوس كه دور نزدیک تک مارے خاعران میں ایک بھی جورا موجود جیس جس سے میں اس کی کیائی س سلی (میرے بلندآواز افسوں کرنے پر امال کی چپل نے سیدها میری مرکا نشاندلیا) اوراعی کزن کی شادی بر جہاں کھ جورے اینے من کا مظاہرہ الدوون فاندخوا تكن كرمامة كررب تع مجم ائی کبانی کا مواد اکشا کرنے کا سبرا موقع ف کمیا میں نے ایک مریل ی ست الوجود لاکی میرا مطلب ہے ججڑے کو اینے پاس بلا کر اور سو کا توث د کھائے اس سےاس کی داستان سی جا بی تو بانی سب بی تالیاں بجاتے اور ای مجویری آواز مل گاتے میرے اردرد اسمے ہونا شروع ہو مے الل نے ہزار رویے دے کر جان چیزانی ادر كمرة كرجوهيم خطابات عيواز واووآب نه ى جائے واجھا ہے كى كى طرح بس بس كراب

W

W

W

m

اين ما تكني والي بجول كواكثما كرليا اورجوانهون نے مانکنے کی صدائیں لگا کرآفت کائی سورویے دے کر بھٹکل کیٹ بند کر کے میں نے اپنی جان چیرانی امال اگراس دوران آخاتی تو سویے ميراكيا حشر موتا-" مارے سامنے ایک کور باز انکل رہے

میں ایک دن خیال آیا کہ کور کواستعارے کے طور يراستعال كرت موئ آزادي كيابك كهاني للمى جائے للذاروز شام كوچيت يرجا كر كورون کی جال ڈھال کا مشاہدہ شروع کیا اور تیسرے ی دن ماری چھٹی حس نے گڑیو ہونے کا احساس دلايا وه منح كور باز انكل مارا عي محور محور کرمشاہرہ کے جا رہے تھے ان ير اور اعلى كهاني كے خيال يرمني والتے موع بوبوات يج يطية ئاب آب ي بتائي رائر كى زعركى س قدر شوارے آب لوگ تو چند محول میں کھائی يزه كراسا الجمع يابرك كاستدد ع ذالت بي آب کیا جانے ہم رائٹرز کس مشکلات سے دو جار موكرايك كمانى كريركريات بين اورجناب يدلود شیڈیک والے بھی امال سے بل کئے تھے رات کو جب مجى لكھنے كى آمد ہونے لكتى اور لائك محك ہونے پر ہم موم علی کی روشی میں کاغذ پر آڑھی ر چى كيرى كيني للته توامال ايك يمنكاريدى-"آمے بی خدانے بس بورا بورا رکھا ہوا ے اور سے اعرفرے میں لکھ کر نظر محوا کر لبورے سے منہ پر عینک ہا کر بیٹے جانا رحم کھا ارسلان بر۔" لوكراو بات اس دل طے جلے كے

ہوتا تھاسوہم وہیں کرتے تھے۔ الجى بمارى المحموت موضوع كى الماش كى مم جاری می کدامال نے میری اور ارسلان کی عراری کی اور پھر مجھے اس کمرے رضت

بعدكون ي آمداوركون ي كماني جل بمن كرسونا عي

کرانے کی ایک ٹھائی کہ جبٹ یٹ بیاہ کرتے ہوئے آج میری مہندی کی رسم ادا کی جا رعی ساتھ میں ارسلان اور کی کی جی ہے، ارے بھی ان کی جی تو شادی موری ہے ارسلان کی مجھے اور کی کی اینے دو لے سے آب امال کی طرح جمع کول مورد ہے ہیں اس بات پر میں جب جی کونی بات یا کام کروں وہ بیشہ بھی ہیں اللہ نے سب ولحد مجم دیا موائے محل کے اور یہ کہتے ہوے ان کے چرے کے جو تاڑات ہوتے ہیں وين آب كول إن جراصل موضوع كاطرف آتے ہوئے اس روز میں ارسلان کو میرے اس بات ير قائل كردى مى كدان كل ايك حراد ير عرس منايا جار ما تخااور ميله كاامتمام تحاجس مي سرس بحی لی مولی می وه جمعے تین جار روز تک مرس والول سے ملائے لے جاتا رہے تا کہ ش ان سے معلومات التی كركے كمانی لكوسكول بتائے بھلااس میں اعتراض کا جواز کیا مربائے

ری میری قسمت ارسلان تو میری دبانت مجرے دلائل سے قائل بھی ہوجاتا مرامال کی من کن کی عادت مجمے لے ڈولی-حبث ابا كرمام عاكر مرا ذرادً نا نقشه مرا مطلب مرے معمل كا درادنا فتشه ايا معینیا کدایا سے بال کروا کر بی دم لیا کولو کی تو اسے شوق کے ہاتھوں کوئی جن جرحائے کی اور اس سے ویستر کہ تائی جان کا دل ائی ہونے والی بوے اس کے کروٹوں کی بناء پر کشا ہوفورا شادی کرے بلا ٹالے شادی کے بعد کرستی اور بال بول (بائے الدشرم آئی) می الجو كريدائشر بنے کا مجوت اتر جائے گا اب مملا بتاؤم عیتر کے ساتھ مرس جانی خوب کے کی بیرسب جملے برآمے میں کمڑی امال بی جیسی من کن کی

عادت لئے تی نے سے اور بعد میں مجھے سائے

اور بوں ہم رائٹر بنے کی بجائے دائن بناد عے گئے لین آب فرند کرے مارے اعراکا رائٹر اعرائی كرجاك الخاب البيل سونے كالب أيك اجھے اور اچھوتے موضوع کی میل معلومات کے ساتھ علائی ہے ملتے عی ایک کمالی مجڑ کا دی ہے اورآب بھی نہ بھی امارہ علی کے نام سے لکھاا فسانہ ذانجست من ضرور يزه كر لطف اندوز بو محيح تب تك بر ماه والجست يوع اور مارے منظر رہے اور باں اگر آپ بھی جمیں کوئی موضوع لکھ كريج دية اس مي كونى حرج أيس يسي على فارع دماع من آمر ہوئی لکھ ڈالے سے بلکہاس سلط من آب ميرى مددائ خطوط ك دريع الجيئ كا اوراب من اين اندرك رائم كودوباره موتے بیں دولیا کی اس کے لئے برر کاوٹ کوجور كرك افسانے محتى رہوں كى يد ميرا آپ سے

W

W

W

a

S

O

C

الچھی کتابیں پڑھنے کی عادت ۋالىت اردوکی آخری کتاب ..... خارگذی ..... دنیا کول ب ..... ↔ ن آواره گردی وائری ..... ابن بطوط کے تعاقب میں..... 🌣 طنے ہوتو چین کو چلئے ..... 🏠 تكرى تكرى بجراما فر ..... 🖈 نطافای کے ..... ک بتی کاک کوچ میں .....

منا 215 مولاني 2014 منا

کی آعمیں مجی تم ہو جائیں گی، ایک روز

دروازے پر صدا لگانی بھکارن سے جو اس کی

داستان سنتا جای تو اس نے اشارہ کر کے ارد کرد

" تمہارے اتنے ہندس سے بندے کے ساتھ کالج آنے کے بعد بھی خریت ہوسلتی ہے کیا؟ ویسے کی کی بناؤ خوشی بیدا تنا ڈیشنگ بندہ کون تھاکزن ہے کیا؟" فائل ائیر کی صانے

تجس برے لیج می وہ سوال کیا تھا جو وہاں



موجود براؤ کی کے چرے براکھا ہوا تھا۔

"اونهه صابه جوخوتی تنهارے سامنے کمڑی

ہاے دیکھ کر بھی مہیں لگاہے کہ اتا اسارت

مندسم بنده اس كاكزن موسكا بي "رمشايزاد

W

W

ш

"آپ کب والی آئے اور بتایا کول میں اوبال کیے ہیں آپ؟" تابوتو رقع کے سوالات اس کی تیز تیز چلتی زبان سے ادا ہورے تھے، خوتی اس کے چرے سے ظاہر ہور بی تھی، کیونکہ اس دنیا میں موجود وہ چندلوگ جن سے خوش بخت ابراہیم کی بنی تھی شاہ میراخشام بھی انہی چند لگنے يخ لوكول من آتا تقار

"اف ات سارے سوال ایک ساتھ چلو جواب دینے کی کوشش کروں گا۔" کہ کر شاہ میر فے گاڑی بڑھالی می۔

公公公 "خوشی" کالج کے بوے سے کیٹ سے سامنے شاہ میرنے گاڑی روکی تھی، وہ ایک بار پھر اس کا شکرسدادا کر کے اتری تھی اور ابھی بمشکل دو قدم على جل محل جي يحصي ساه ميرن يكارليا تھااوراس پکار پرخوش کے ساتھ ساتھ چنداورسر 一直しから

"بيرائي فائل لے جاؤ\_" شاہ مير نے آسانى ريك كى فائل اس كى جانب يوهانى مى ـ "اوهينكس-" فائل تتما كروه واليس مرا تما، وه چند سکینڈز وہیں کھڑی رہی پھر کیٹ کی جانب برحی تھی اس جھکائے فائل سینے سے لگائے وہ اندر داخل ہوئی تو کیٹ کے یاس موجود دوستوں کے جمرمث كواني طرف متوجه ما كر محكي تعي\_ " خریت؟" اس نے ابرواچکاتے پوچھا

مر المحالية الم Rugulyan 18,000 گلانی بھیکتی ہوئی ترو تازہ ی مجمع میں وہ سفید بور نیفارم پہنے ہلکا گلائی دویشہ شانوں یہ سیٹ کے کندھے پر بیک اور سینے سے فائل لگائے منظری کھڑی تھی سامنے کالونی کی سڑک ملی ملی وهند می انتی وران ی برای می رست وای یر نگاہ ڈال کراس نے ایک بار پر تشویش بحرى نظر بند كيث ير دالي مي جي تا ثير باوس كا كيث كحلاتها اورسياه كرولا بابرتكي مى اوركارى كي يحص يحص امثال بمي" خوشي" ساه شال ليخ

W

W

W

m

"كيا مطلب تم كالح مين جارى؟"اس نے مفکوک نظرول سے اس کے طلبے کو و مکھتے

سول سول كرتى امشال في اسے يكارا تھا۔

"اونہوں میری طبیعت ٹھیک نہیں اور تم چاچو کے ساتھ جل جاؤ۔" وجہ اور مشورہ دونوں ساتھ ساتھ تھے۔

"كون سے جاہو؟ كيے جاچو؟ كس كے عاچو؟" حرت سے آمس پٹیٹاتے اس نے امشال كو كھورا تھا۔

"ميرے چاچواليں بي شاہ ميراخشام\_" امثال نے جوانی کھوری سے نواز تے جیا جیا کر کہا

"شاه مير لا مور ب آ گئے؟" خوشي نے جوش سے یو چھے ذرا سا جھکے گاڑی میں جمانکا تھا، جوایا شاہ میرنے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، وہ امشال كوہاتھ سے كذبائے كہتى فرنث ڈور كھول كر

منا (216) مولائي 2014 منسا (216) مولائي 2014

مِن جِلَى آئى تھى، آلومٹر كاشتدا ساكن اور آ دھ جلى

رونی بہت عرصہ موااب اس نے ایک یا توں پر

اداس مونا مجهور ویا تھا، وی آ دھ جلی رونی کھا کر

اس نے دیکی میں موجود بوائل دودھ سے آدھ

كب لے كرائے كے وائے بنائى اور والى

كرے من آئى كى، بيد ير بين كراس نے

طائزاندنگاه بورے مرے می ڈالی می، بہت برانا

سادادی کے زمانے کا بیڈائنانی شکتہ حالت میں

موجود دو کرسیال، تونے ہوئے شیشے والا

ڈرینک میل، باہر سے آغا ہاؤس کی شان و

شوكت ويلي كركون اغرازه لكا ملكا تما كه اس

شاعدار سے آغا باؤس میں ایک مرو اتنا بدحال

اور پہلی حالت میں بھی ہوگا اور کمرہ بھی تمس کا آغا

ہاؤس کے مالک آغا ایراجم کی اکلونی بینی خوش

لا يرواني كا شكار مى، مال باب كى آليل مى كى

مہیں تو نب کیے علی تھی، بہت جلدان دولوں نے

ائی راہیں الگ کر لی صین، مال اسے باب کے

یاس اور باب ای مال کے یاس چھوڑ کر بھول کیا

تفاء الكينديش موجود كروزول كايرنس اورطرت

دار خوبصورت بوى، اسے يکھے كى ياد بھلائے

ہوئے میں، مرتبیل اے اسے میچھے موجودلوگ

یاد تھے، بڑے بھائی صاحب اور مجھوٹا لاڈلا

بمائی،جنہیں اس نے کاروبار کروایا اور پر جمانے

میں مدودی، مال جے وہ تنی عی بارائے یاس بلا

چکا تھا، معاوجیس اوران کے بیج جن کی فرمائش

وہ برے جاؤے اور ک کرنا تھا،اے سارے یاد

تھے، بڑے بھیا کے شخراد شیراز اور نیہا چھوٹے

بمالی کے جبیب اور سارہ سب کا اے خیال تھا

اکریاد میں می توانی اکلونی بٹی خوشی ، اگراہے بھی

بولے سے بھی خیال میں آیا تو خوش بخت

وه سيم مين على باب كى عفلت اور مال كى

بخت ابراہم کاءاس نے یاسیت سے سوچا تھا۔

روحینہ جا جی کی بہت قریبی دوست کی بنی اوران ک ساری میلی سے آگاہ می، رمشاک بات یہ ایک کمے کوسناٹا جما کیا تھا اور لڑکیوں نے خاصی جرت سے رمشا ہزا وکود یکھا تھا کہ آج کوئی خاص ون عی تھا جب رمشانے خوش بخت ایراہیم کے منه للنے کی ہمت کر لی می ورند عموماً ساری فائل ائیر کی لڑکیاں اس سے فی کے بی رہی می کدایے موقعول بروه منه بهت على بل اللي خاصى بدلحاظ مجى موجايا كرتى محى ، مرآج وافعى كونى خاص دن ی تھاہمی وہ رمشا کی طرف دیکھ کر ہولے سے

W

W

W

S

0

m

"اور تمبارا اين بارے من كيا خيال ب رمثا، مائند مت كرنا تحرتم نال متعل او بامه كي چھوٹی بہن لکتی ہواور بھئی تم لوگوں کے ساتھ کیا مئلہ ہے؟" رمثا كو ايك عى وار على طارول شان جت کر کے وہ صیاوغیرہ کی طرف مڑی تھی۔ "مئلہ تمہارا اسے فرفتک بندے کے ساتھ کالج آنا ہے؟" ماریہ نے اپنے چھوتے چھوٹے بالوں کی ہوئی میں کتے باور کروایا تھا۔ "ر اس نے اظمینان سے بیک میں باته والكريل تكالى مى مرديرا تاركر منديل

"الیں بی شاہ میراخشام ہیں امشال کے عاچو۔ لا پرواہ سے لیج ش کمراس بے ان سب برنظر دورانی جن می بینجر سفتے عی مسلملی

' جاچوامشال کے اور ساتھ تہارے سب خرے تاں؟" رمثا کے لیج میں موجود حمد اسے اچھے خاصے اطمینان میں جتلا کر کیا تھا۔ "إب تم لوك جوجا بو مجھو ميں يابندي تو ميں لكاستى-"سابقہ ليم ميں كه كراس فال سب كيسينول مين اللهي خاصي آك لكاني اور

ایک ست کوچل دی می ۔ \*\*

وه جس وقت كمر واليس آئي سوائ تائي جان کے بھی اینے مرول میں آرام کردے تھے ادمراس نے لاؤنے کا دروازہ کمول کر اعرقدم ركما تعااد حرانبول نے طنزیہ بنكار بحرا تھا۔

"لوآ کی شفرادی صاحبہ بورے شر می لور اور چرنے کے بعد، منہ وقت ہے ان کا والی آنے کا، ہمیا ہم و کھے کہ جی ہیں سکتے کدادم منہ سے الفاظ نظے ادھر شفرادی صاحبہ کے حراج برك ايك تايا صاحب بين جنون في اتى فہد وے رقی ہے ہمیں کیا خود بی معیلتیں مے

"آپ کون اینابلد مریشر بانی کردی میں جائي توين آب كي ان ساري بالون كالجحد يركوني ارجیس ہوگا۔" مرصیاں چرصتے اس نے دانستہ ووكها تفاجوانين آك لكاجاتا تخار

" ہاں جاتتی ہوں اثر ہوتا تو اب تک چلو بحر يالى ش دوب چى مولى-"

"بالكل يى تو من مجى آب كوسمجا رى ہوں۔" آخری سرحی رعم کے اس نے کہا اور جمیاک سے مرے میں مس فی می بیچے وہ جول بول كراينا غيرنكال ري سي -

بك وفيره رك كراس في منه وحواء یو بنارم چیچ کرکے وہ چھدر یو کی بیٹی ری می بے تحاشا لی مجوک کے باوجود وہ اتی جلدی نیے جانے کا رسک جیس لے علی می تقریباً آدھے كفئے بعد جب اسے اطمینان موكيا تائی جان النے کرے میں جا چی ہوں کی اس نے بہت آ ہنتگی سے دروازہ محولا نیجے جمانکا اظمینان کر کینے کے بعدوہ نظے یاؤں سیر حیاں اتر کی مین

اراہم کا اور بھی بھولے بسرے خیال آمجی جاتا توایک محفظ کی کال میں یا یک منت اس سے محی جرجريت يوجدل جالي مي-"لو جي جو كميا فرض اداء الله الله خير صلب" اور جب سكے مال باب كواس كى يرواوليس مى اس كاخيال جيس تما توباق كسي كوكيايدى مى اس کی برواہ کرتے اس کا خیال رکھتے، وہ سب اے فاصلے پر رکھے تھے اور وہ سب سے دور قاصلون يرجأ كمرى موني مى-

اس کی جب آ کو ملی ساڑھے یا یچ مورے

W

W

W

S

O

C

S

t

C

''او شٹ'' جلدی جلدی یالی کے جار جمیا کے منہ بر مار کراس نے بالوں میں برش مجیرا اور تكل آنى، مك باؤس كے باہراس نے ايك مے کورک کر سائس مرایر کی می مراعد داخل

"السلام عليم آني إعراور حديد كهال بين؟" "وظيم السلام!" عطيه آني نے سلام كا جواب وال كلاك كي طرف وكيدكرويا تماجين كا مطلب تھا كروه ليك ب،وه سر محاكرده كي محا-"اعر بیٹے ہیں دونوں۔" وو ان کے متانے يرمر ملاكرا عدى جانب يوھ كى عراور صديدكو ثيوتن يرمانے كے بعدوہ بابرتكى تو قدم خود بخورتا فير ماؤس كى جانب المدكئ تھے۔ "ارے خوتی آؤ نال، پچیلا ہفتہ کہال عَائب ري ؟" شانه نے اسے دیکھتے بی خوشد لی ے دریافت کیا تھا۔ " ليسي بين آبي؟ اورامثال كهال بي؟"

وصلي ومالي الداوي صوفي يد بين الل دوسوال ایک ساتھ کیے تھے۔ " تحيك بول اورامثال مودى لكات يحى

حنا (219) حولاني 2014

2014 جولاى 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY

وہ مک سے تیارحسب عادت فائل

" خُوثی آ جاؤ۔" شاہ میرنے ذرا ساشیشہ

وونہیں میں چلی جاؤں کی، روز آپ سے

محم آن خوشی آ جاؤ، امثال کا آج مجی

"آپ کو خواه مخواه زحمت ہو گی۔" ڈور

"مارارات ایک بی ہے تو زحت کیمی؟"

ارل سے اعداز میں کہتے اس نے گاڑی آگے

بڑھائی تھی خوشی نے کچھ جونک کراس کے وجیہہ

آج خلاف معمول وه يور ايك ہفتے بعد

"آنی میرسزی منڈی کیوں لگار کی ہے؟"

فر سارے شاہ میر کے شوق ہیں۔ "انہوں

"جبیں جائے بنا دو۔" شانہ کی بات یہ وہ

"شاہ میر کے لئے بھی بنانا وہ کھریر بی

"او کے۔" تین کی ٹرے میں رکھے وہ

اس نے شانہ کو ڈھیروں سبزیوں سے نبردا زما

چھٹی کا بلان ہے۔'' شاہ میر کی بات پر اسے نا

مارقدم برهائے برے تھے ساتھ عی دل میں

اشال کوکوسنے کالسلسل سے جاری تھا۔

کولتے اس نے کہاتو وہ مکرایا تھا۔

چرے کودیکھا تھا۔

ا شرباؤس آني مي-

وكوكر يوجها تقار

نے بے جاری سے کہاتھا۔

لاؤرج مِن آئي مي-

"مين سيلب كرادول-"

سر ہلائی کچن کی جانب برحمی گی۔

نے سے لگائے کمڑی می، جب بلیک کرولا اس

کزد مک آرک می-

نحرت اے بكاراتھا۔

لف ليت الحجي لكون كي كما؟"

ہے تک آئی ہول میں اس کی لا پروائیوں اور کام چورپوں ہے، آج بھی شاہ میرنے ڈائا ہے مگر ذرا جوار ہوا اس ڈھیٹ یر۔" این کے ایے رونے تھے، وہ خاموتی سے ستی رعی گی-"اور تم سناؤ خمریت ہے سب؟" خلک کوری میں۔ " تم شروع كرو، كوششين كرنا سارا كام میووں کا جار اٹھاتے ہوئے انہوں نے بوجھا

" خوش بخت ايراجيم كي زندگي مين خيريت ہوسکتی ہے بھلا؟"اس نے سر جھٹا تھا۔ " کُونی نیا مسئلہ؟"

W

W

W

m

" آنی کھولوگول کوائے بارے میں بہت ساری خوش فہمیاں یا غلط فہمیاں ہوتی ہیں اور ماری سارہ بھی الی میں سے ایک ہے بی اس کی ایک آ دھ غلط جمی دور کرنے کی کوشش کی تھی۔'' آتھوں میں شرارت کی جک کئے وہ محرابث د بائے بول رعی می-

''خوشی کیا ضرورت ہے بیٹا الجھنے کی، نقصان کھر تمہارا تل ہوتا ہے۔ '' انہوں نے تاسف بحرے کیج میں اے سمجھانے کی کوشش کی

"يرواه كرنا چھوڑ دى ہے ميں نے-"اس نے تی سے کہتے سر جھٹکا تھا۔

وه واليس آني تو زيونورا ناني جان كابيعام

"م چلو من آتی ہوں۔" زبو کو بھیج کروہ چند کھے یو کی کھڑی رعی پھر گہری سالس بحرتی قيح چن ميں جلي آن ھي۔

"مال بيال سي كوخود ساحساس مو جائے مرنہ تی حدے ہدرای کی۔ وہ اے د میستے ہی نان اساب شروع ہو چکی تھیں، وہ خاموتی سے سبزی کی ٹوکری اپنی طرف کھسکالی کام شروع کر چکی تھی، چکن کڑاہی، بیف چلی

منن قورمہ ہے گا اورآ غاتی جب تک دستر خوان یر مبزی نہ ہو کھا نامیں کھانے اس کئے آلو مٹر بھی ہے کے مفتراد نے ناریل پڈیک کی فرمائش کی اورسارہ نے چکن سلڈ کی ، وہ مینو بتا کرایک کمج

وقت برحم ہو، آغاجی کھانے میں در برداشت میں کرتے ، میں روحینہ اور سارہ کو بیجتی ہوں۔" ا بی بات ممل کر کے وہ باہر نکل کئی تھیں اور خوشی بخو لی جائتی تھیں ندانہوں نے روحینہ اور سارہ کو کہنا ہے اور نہ بی انہوں نے جھانگنا ہے، ہاں جب ہر چیز تیار ہوجائے کی تب وہ اسے پکن سے تیل پرلگادیں کی اور سارا کریڈٹ ان کے نام، مرببت عرصه بوااس نے الی باتوں پر رنجیدہ . مونا چور ديا تقا-

وہ بہت تیزی سے ہاتھ چلا رسی می ، سو تی بھون کراس نے دودھ ڈالا جب شنمراد پکن میں واقل ہوا تھا، خوتی جلدی سے جارکب جائے بناؤ ساتھ میں کیاب سکٹ وغیرہ رکھ دیتا، اس نے آتے ساتھ عی آ ڈردیا تھا خوشی کا دماغ سکینڈ میں

"آپ کونظر خین آ رہا میں پہلے ہی گئی معروف ہوں آپ بیآ ڈر جا کرائی پیاری بہن یا

"خوشي بيكون ساطريقه بات كرنے كا، کمیز کہیں ہے مہیں بات کرنے گا۔'' "جیس کول کے یہ جھے کی نے سکھائی عی

" بماجمي پليزميري شرك كابش لكادس-" شاہ میر کچے عجلت میں اینے روم سے لیکا تھا۔ "اوشاه ميرر كددو بعد ش لگا دونل" "میں بھا بھی جھے ابھی مہنی ہے۔" "اجما چلو رکمو من ہاتھ دھو کے آئی مول \_" وہ اٹھنے کی تھی جب خوشی نے الیس روکا

W

W

W

S

"رہےوی آئی،آب جائے تیس می لگا دی ہوں۔"اس نے آگے برھ کرشاہ مرک マーとしとしかとばり

زیو کے ساتھ ال کر اس نے جلدی جلدی يرتن دهوئ بكن صاف كروايا، وه بهت تيزى سے ہاتھ چلاری می ، کہ ابھی اسے میڈم صائمہ کے دیے تعیث کی تیاری بھی کرنی تھی، کام حتم کر کے وہ باہر نقی تو کارز سینڈ پر رکھے سلسل بجتے لیکی فون نے اس کے آگے برجے قدموں کورو کا تھا، اس نے اروگرونگاہ دوڑائی پھرنا جارر بسورا تھالیا تھا، دوسری طرف اس کے والد صاحب تھے، بہت مرسری اعداز میں انہوں نے اس سے بات کر کےا ہے تو ن تایا جان کو دینے کو کہا تھا، دستک دے کروہ تایا تی کے کرے میں جل آئی تی ، فون البيس پكرا كرده با برنگی می-

"ارے یہ کیا عل رو رعی ہول۔" سرمیاں بڑھے اس نے بہت جرت سے خود سے سوال کیا تھا اور آ تھول سے بہتے آ نسول کو

سینٹ کے کمر در ہے تی پروہ بہت خاموتی س آنگھیں مورر بیتی می اس کی آنکمول میں و هرول مي محى اور بلكول من واسيح لعرزش وه بہت خاموی ہے آ کے اس کے ساتھ بیٹا تھا، پھر

والدومختر مدكودين-"

تهیں ۔ " دو برو جواب وہ ایک مل کو خاموش ہوا تما مجرایک مخ ی نگاه اس کی پشت بیدژال کر با ہر

**WWW** 

20/4 مراء 220

ولكيا موا؟" وو نعمان كومتوجه كرنے ي بمثكل سيدها موا نعمان في سواليه نظرول س و مکھتے ہوچھا تھا۔

"مرش درد بے یار" اکائے ہوئے لیے میں اس نے کہا تو تعمان کے چرے یہ تثويش كسائلرائے تھے۔

رہا؟ میرجان تو لی اچھے سے اسپیشلسٹ کودکھا

"بول" المحيس دوباره سے موتر مے اس کا ہوں بے توجی لئے ہوئے تھا۔

"رات سویالمیں اس کے شایدسر بھاری

"أجما اورسوئے كول تبيل؟" تعمان كا لجيجس لخ بوئ تا-

پليز دماغ يه زور والنا بند كرواور جائے بلواؤ-"

الفان ميس ليتي ، جس وقت مفان ليت بين وه اي لحے سے ہارے لئے آسان ہونا شروع ہوجانی ہیں۔" شاہ میر کی بات براس نے بھنکل سر بلایا تھا، وہ جوائے سمجھانا جاہ رہا تھا، وہ مجھنا اس کے لئے اتی جلدی مکن جیس تھا۔

اس نے فائل سامنے میز پردھی محرکری کی یشت سے ہر تکا کرآ تھیں موعری تھیں، شہادت کی انقی اور انگوشے کی مدد سے کیٹی دیاتے اس كے جرے ير تكلف كي تارواسى تھے، تعمان حات گلا كفكاركراس متوجه كرتے سامنے والى كرى ير بينها تها، نعمان حيات اور ووسكول كے زانے سے ساتھ تھے، بہت اچھے دوست، ہم يشر، بم مزاح-

د میراییم درد محفر باده بی مردر دلیل بنآجا كالرباع،

"جوتم سوچ رہے ہوویا کھیل اوراب اس کی بات برنعمان نے اسے کمورا تھا۔

محمی، بائتی چلی جار بی تحمی۔ \*\*\*

"آغا باؤس مين جو يا ي كاريال كمرى ہیں ان میں سے اگر یا چی میں و تین و مرے باب کی کمائی کی ہیں اور میرے یاس ان میں بیٹھ كرسركما ووركاراتيل قريب سدد عصفا بحي حن نیں۔" است سے کہتے وہ آخر می ادای ہے مرانی می اشاہ میرنے اس کے چربے یہ جمائے مزن و ملال کو بوری طرح سے محسول کیا

" آغا ہاؤس سوا یکٹر پر تھیلے شاغدار حل میں سب سے تھٹیا کمرہ اور معیر سامان خوش بخت اراہم کے مع مں آیا ہے، مریقین جانے شاہ مر، مجمے ان باتوں سے فرق کیل پرانا، مجم دولت کی جاہ بھی جیس ری ، میرے اعر چرول کی حرص میں ہے مر مجھے رشتوں کی جاہ ہے، خالص اورانمول رشتے میری کزوری ہیں، مجھے عبت کی حرص ہے، اس محبت کی جوشاید اس دنیا "ーールがかりとしょい

"خوش از عرك من جوسب سے ضروري جز ے وہ ہے احساس جو سی کو ہمارا ہو یا جہیں سی کا اور قابل افسوس بات سے کہ کھر لوگ ای احماس سے عاری ہوتے ہیں مراس کا مطلب بہنیں کہ آئیں ان کے حال یہ چھوڑ دیا جائے، بلك ميس البيل احماس دلانا يدنا ب كدان كا زعر کول پر وقت پر مجمح فل اور حصہ مارا بھی ہے اور یمی احساس مهیں بھی ولا تا ہے خوتی ،اس محص کو جواس ونیا میں سب سے قریبی رشتہ ہے۔ "وہ مرا فعا كرشاه ميركود يكيف كلي محل-"الياكي بوسكائ بي بيت مشكل ب

مشكل بي مريامكن بركز بين اور جيزين تب تك مشکل نظر آتی میں جب تک ہم البیں کرنے کی

مجی اس کی مخصوص خوشبو اس نے فورا آ تکھیں كوليل تعين، بحرشاه ميركود يصيح عي سيدهي مو كة تعين ماف كيمي، چد كمع تك ان ك چ خاموتی ربی محی\_ "المجلى بول-"

"مرف احچی؟" د منہیں بہت اچھی۔'' W

W

W

0

m

" تواب التم بحول كي طرح بيمي بناديج مادام کے یوں اسکیے بیٹھ کرآنسو کوں بہائے جا رے تے؟" شاہ مرنے زم کھ می استفار کیا تماءاس كا تكسي ايك بار فرس مرآ في مي -"خوشی!" شاہ میرنے بھی برد کھاس کے سفيد باته براياتسلى بجراباته ركعا تعام يجه جزين جب تک اغرموجود رئتی بین تکلیف دی رئتی ين، بوجه برجه جائے تو بانث ليما جاہے، زعر كى

آسان ہوجاتی ہے۔ " آب نے بھی محروی دیکھی ہے شاہ میر، میں نے دیعی ہے میں نے اپنی اب تک کی زغر کی میں سوائے محروی کے اور چھیل دیکھا، یں نے مال کی محب جیس دیعی، میں نے باب کی شفقت نہیں دیکھی، مجھے نہیں معلوم مال پاپ سے لاؤ کیے افوائے جاتے ہیں، میں نے بھی روبوں کی فرق اور لجول کی مشاس محسول میں گی، میں نے اپنی زندگی میں تکی اور نفرت کے سوا کھھ میں ویکھا، آپ کو پہتہ ہے شاہ میر زعمی میں ایک چز آپ کوئیں کمتی آپ مبر کر لیے ہیں مر جب وہی چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے کسی اور کو دے دی جائے تو تب مبر ہیں ہوتا۔" وہ نجانے كس كمزور كمح كى رومين بهه كراسے الى زندكى کے سارے دکھ سنا رہی تھی ، سارے عم دکھا رہی محی، ای ساری محرومیاں وہ اس سے بانث رای

2014 مولاى 2014

بجائے میں تم سے معانی مانکا موں بجے اینے عندا (223) جولاني 2014

"محورتے کوئیں جائے پلانے کوکہاہے۔" وہ آکھیں موندے ہی بولا تھا، نعمان گری سانس

زعر می بہت ساری چزیں الی می

ہوتی ہیں، جو کرتے وقت ہمیں مشکل لگ ری

موتى بين بلكه كى بارتو غلا بمى ، مرجب موجاتى

ہیں، ان کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے

ہیں تب ہمیں پتہ جاتا ہے ہماراوہ اقدام ہماری وہ

كوشش مارا كتنافيح اور برونت فيمله تماء يمي

خوش بخت ابراہم کے ساتھ بھی ہوا تھا مہلی بار

ان باب سے ایک اس میں بن کر بات کرتے

ہوئے جنہیں ان کی ضرورت می البیل بیاحساس

دلاتے ہوئے کہوہ ان کی بٹی ہاوراسے ان کی

محبت ان کی شفقت کی ضرورت ہے، وہ ان کا

خون ہے دوان میں سے ہا اےمشکل ہوتی،

دنت مونی می مرایک دو تین ، رفته رفته عی سی

وه كامياب بين بمي مونى تب بمي كامياني كامنزل

كوجاني والدراسة يرقدم ضرور ركه جل مى ،وه

چ کے، مطلے تھے تواس کے باب نال اور وہ ان کا

خون، ان کے اغرر بے حس اور غفلت کی برف

ضرورجی می مر، بنی کے آنسوے بلط کی، وہ ہر

روز فون کرتے تھے تحریبلی بارتھا پہنون خوش بخت

اراہم كے لئے آتا تا اور كر كھودوں بعدوہ خود

بمى طِيرة ي تحريك ليديدا في خوش ع طن

كے لئے، انہوں نے نم آنھوں سے اس سے

عافل رہا، یا شاید عرت کے لئے دل می موجود

حظی اور بعض می تم سے لا پروائی برت کے تکا ا

رہا، جو بھی تھا جیے بھی تھا، وہ دوہرائے کے

"مارا تصور ميراب باب موكم س

بجرره كميا تما-

W

W

W

a

k

S

0

C

e

t

C

"خوتى جاچوكوك بتائے كا؟" كلاس روم ک طرف جانے امثال نے ساتھ چلتی خوشی کے سامنے سوال رکھا تھا۔ "م اور كون؟" سول سول كرتى ماك نشو ے یو تھے اس نے کدھے اچائے۔ " جی نہیں جھے جوتے نہیں کمانے جس نے محبت کی ہے وہ کھائے۔" سٹر حیاں چڑھے ،اس نے ہری جینڈی دکھائی۔ ود لکن میں بنیں کر عتی۔ "وور بانگ کے ساتھ کرنکائے ہے بس کیجیش بولی می۔ " لو مر بهم وعاكر يكت بين-" امشال جي اس كيساته آكثرى بولي حي-"كرچاچوكوهي تم عيت بوجائے-" "ايك بات يوجهول في متائية كا-" سواليه ايراز سواليد لجير، اس في سواليه نكاس الما مي مجمع محبت ہوئی ہے؟'' "بيرو پوچدرا بياتارا ب؟"ال مكرات بوئ ايردا تفاكر يوجها تعا-"اغدازه لكارم مول اوراب وميس مائ كاتب بمي مجھے ميرے سوال كا جواب مل حميا "اجِهادوسري طرف كياحال ٢٠" " پيتايل"ان نے كندھ بھطے۔

W

W

"أب بياتو ماف جموك بول ربام ورندتو توبندے کے اعریک جما مک لینے کافن رکھتا ہے آخر ہولیس والا ہے چل نام عی بتا دے جگر؟ تعمان حیات نے بائیں آ تھے ذراس وبا کر ہو چھاء شاه برنے اے اچھا خاصا کھورا تھا۔ " تہارے یہ خالص لوفروں والے اعداز

دیا میں نے۔" تسامل سے کہتے وہ ریلیکس ہوا۔ "تم احے رحم دل کب ہے ہو گئے؟" شاہ " ياروه اسلام آباد من رہتے ہوئے معافی ما تك ربا تما مي تو يوا امريس موا-"ال في زومعنی بات کی حی-ووفر بہاتو ابتم زیادی کررہے ہو ورنہ ما تکنے کے معالمے میں اسلام آباد والے پہلے ہی بدے مشہور ہیں۔" شاہ میرکی بات پرزبروست "مجھے شاہ میر احتشام سے محبت ہو گی "كيا؟" وش كمو ليرف لكاتي امثال كا كيا اتنا بلندتها كه كراؤغه من بيتى كى الركون نے يجهيم وكرد يكها تفا-

ے۔"مدالکا کراس نے کہا تھا۔ ورا كل من كيا؟" اب اس كي آواز آسته

''خوشی تمہاری طبیعت تو تھیک ہے نال؟'' اس نے تشویش سے اس کے چرے کو دیکھا تھا، جھائے کھاس نوچی خوتی نے سراٹھایا اس کی آ تھوں کے گلائی بن کوغورے دیکھا تھا۔ " مجھے میں ہے کو الین مجھے شاہ میر احتشام نامی محص سے بلاکی محبت ہوگئی ے کہ میں جب تک اے دیکھ نہ لول میرا سورج مبين لكتاميري رات مبين وهلتي خوتي- "امشال تے جرت برے لیج میں اس کانام لیا تھا۔ " جائتي ہوں سب جانتي ہوں اينے اور ان كے اللے موجود سارے فرق، يرش ولي سالى مائى،

یں کیا کروں امثال؟" وہ رو پڑی می، امثال

" ہم تیری شادی کا کھانا کھانے کو کب کے رس رے ہیں، رحم کر لے اب پورے میں کا ہو کیا ہے۔" اس کی بات پر شاہ میر کے لوں پر جاغداري مسراب چلي مي -'بھیلے یار'' نعمان حیات نے ساتھ بیٹھے جميل احسان كودانسته مفكوك سے اعداز میں يكارا " لكتاب وال من كحد كالاب؟" شاه يم ك معراجت و يمية اس في جماني نظرول سے جميل كاطرف ديكها تعا-" بجھے تو بوری وال عی کالی لگ رعی ہے ۔ " جیل کی بات پر اس نے سر جھک کر سر- ساکایا تھا۔ سگریٹ سلکایا تھا۔ "شاه ميريارات ندمندلگايا كرـ" تعمان "مرتی ایے شاہ تی نے تو اس بیجاری ک

نے سکریٹ کی ڈیما کونا گواری سے دیکھا تھا۔ چز کومندلگایا ہے آپ کا اینے بارے میں کیا خیال ہے؟" جمیل کی بات پر تعمان اچھا خاصا شیٹایا تھا شاه مركلول يرمراب على. "اونبول سركاري جكبول يريرائيويث كفتكو حمیں کرتے۔" تعمان نے جمیل کو حقیمی نظروں

"اچھا، سر جی ویے پچھلے دی منٹ سے آپ کیا کردے تھے؟" "اوبس كردے يار، يارني بدلنے مي توقي كرا في والول كوجى يحصے چھوڑ ديا ہے۔" اس كى بات يرشاه ميرني قبقبدلكا يا تعار "اس الركے كاكيا بنا تعمان؟" شاه ميرنے را كوجمارت تفتكوكارخ تبديل كياتما\_

باپ کومعاف کر دو۔"اس نے تؤپ کرسرا تھایا

W

W

W

m

" ال باب معانى ما تكتي نبيل معانى وية التح للت بي ابو،آب جهم كنام كارمت كرين انبول نے اسے اپنے میں سی کی لیا تھا، انبول نے شاہ میراحشام کا بھی شکریدادا کیا تھا، کچھ بھی تماباب بٹی کے ابنین فاصلے کم کرنے میں اس کا

"آپ مجھے شرمندہ کررہیں ہیں سر؟"اس کی بات پرانہوں نے رفتک محرے اعداز میں اس کی طرف دیکھا تھا۔

" تم جانے ہوتمہارا شاران لوکوں میں ہوتا ے جودل جینے کے فن سے آگاہ ہوتے ہیں اور ایے لوگ زندگی میں بھی ناکام بیل ہوتے، كيونكهان لوكول كے ساتھ ہزاروں دلوں سے نقی دعا سي بولي بين-"

برحال کھ می تھا خوش بخت ایراہم کے لے کھ بدل چکا تھا، اس کی زعری اس کا کمرہ رئن مهن ،آغا ہاؤس کے ملینوں کاروبیاور .....

"كياسوچا جاربابي" كملى قائل يرآ زى تر مچی کیریں مینجے وہ نجانے کس دلیں پہنیا ہوا تما جب تعمان حيات اور بميل احسان اندر واظل ہوئے تھے، وہ چونکا مجرسیدها ہوا تھا۔

" کھ فاص بیں ای کیس کے والے سے سوج رہا تھا۔" اس کی بات بدتعمان نے براسا

"دهت تیرے کی میراخیال تماثیایہ محترم شاه میراخشام سی جاء چرے ستارہ آتھوں کو سوچ رہے ہیں مربیرسوچے ہوئے میں بھول کیا سامنے بھی شاہ میراخشام صاحب ہیں، لے دیکھ میرے بھائی۔"اس نے شاہ میر کے سامنے ہاتھ

منت الشير ( 224 ) جولاني *2014* 

"وه بیچاره بدی معافیان ما تک رما تها چهوژ

خاموتی سےاسے دیکھے تی حی-

رات آدمی سے زائد بیت چل می اور وہ کے دل پر دستک دے دی می اور اس نے دروازہ كحول دما تما اور محبت بورے استحقاق سے تخت ول يريراجان ي-

"ہم تو اڑتی جریا کے پر سکنے والوں میں ہے ہیں جاب!" گرم گرم وائے كا يوا سا مونث لے كرتعمان حيات نے افي شان مى

و کہا تھا تاں کتے محبت ہوگئ ہے۔ " تعمان کی بات براس نے مسکراتے ہوئے سرجمنکا تھا۔ ا یہ ہیں یار بیمبت ہے یا کیا مراس او ک كاتفول من آنے والے أنسومرا عدب چینی مجر دیتے ہیں میرا دل الیس ای پوروں پر سمیٹ لینے کو بیقرار ہونے لگتا ہے، اس کے لیول يرآنے والى مى يهال مير اعد خوتى مرديق ہاں جاال جائے لگاہے کہ میں اس جاال کی ساری خوشیاں اس کے آجل میں باعدھ دول " وو این محسوسات این جکری یار سے شير كرد باتفاده حكراتے ہوئے من رہاتھا۔

اس نے مائے جمان کر کول میں ڈالی كب رك من سيك كي رك الخالي اور تايا

كى؟" تا شر بمائى كى شرارتى آواز نے اس كے ليول يرمسكرا مث بلعير دى مى، بليك تو بين من انتاك مندسم اور بلاك فيشك لليح شاه ميرك نظري اس يرائحي تعين اور پر تغير كتي تعين، معمل لنس مي اور مر يوري تقريب من وه اس کی تظروں کے حصار میں رعی می ۔

كانى كاكم باته من لي ملى كمرى ي نظرات عائد ير نكاه جمائے كمرا تها، اس كى آلكمول ميں جك مى اورليول يرمكراب بالآخر محبت في ال

تعيده يزحاتما-

و كي كريس في كى دن جهيل لاك اب يس بندكر برف ي رحمت والحالز كي کی کارسترد مکوری ہے دینا ہے۔" "بال جی آپ کر سکتے ہیں مر میں ٹلنے والا يوجيوں ميں کيا کھڑ کی کھول کر كبدد معلى وه ملن جراكر ميل مول، مام توماً دول-" دنیا کتا فک کرتی ہے

كانكايالا وموعدري بون

وه عمر اور حديد كو يوها كرتفي تو كالوني سوك

"خوتی جاج لیك آنے كا كه كر كے

"ميرے ياس ايك آئيڙيا ہے؟" كھودي

"اراكرمما جاچ سے شادى كى بات كريں،

"اور اگر انبول نے کسی اور کا نام لے لیا

" تو تہاری قسمت مراب بل کو تھلے سے

سفید فراک چوڑی یا جامہ کھلے ہوئے سیاہ

"بہت ایک لگ رعی ہو بیا۔" تائی جان

" یہ برستان کی بری مارے کھر کیے آ

رقیمی بال اور بلکا سامیک ایپ، وه امشال کی برتھ

نے کیا وہ بہوش ہوتے ہوتے بی می الونے

آکے بڑھ کرسنے سے لگایا، پیٹانی جوی اور دعا

اس طرح ہمیں ان کے دل کی خراقہ ہو جائے

تو؟"ال كے ليج من براروں فد فے تھے۔

المعروان كالتواكي

تھی سے اسے دیکھتے رہنے کی بعدوہ آتے ہوجی

یر چیل قدی شروع کر دی تھی جب امثال نے

یں۔"شرارت بحرے لیج میں امشال نے کہا تو

میجے سے آ کر مام پڑھی،اس نے مورا۔

اس كے كھورنے من شدت آگئ كلى۔

. مى جب امشال نے كما تعا۔

''ایس بی شاه میراخشام صاحب آپ کس ے بعاگ رہے ہیں؟" تعمان آ کے ہوا اور براہ راست اس کی آنکمول میں دیکھنے لگا تھا۔ "نعمان حیات صاحب ہم بھا گئے والوں י-טייטיבער

W

W

W

امثال اس كے ساتھ شاچك ير جارى مى اس نے اینے ساتھ خوتی کو بھی تھیدٹ لیا تھا۔ "چواس کرنے میں آسانی رہے گی۔" اور اب جب وہ لوگ گاڑی لکالے کھڑے ہے امثال كويادآيا تغاوه ابنا بيك تواعدت بحول آني

"مي ابي لے كآتى موں "ووالے قدمول بما تی می چیے وہ دونوں کمڑے رہے

"خُوش بخت ايراجيم خُوش تو بين؟" شاه مير نے سینے پر باز دبامندتے ہوچھاتھا۔ "بول ببت-" وه ملكملا كربس يدى مى اور وہ بنتے ہوئے وہ اتی خوبصورت لگ رہی تھی کہ شاہ میر جسے بندے کی نظریں جی چند تاہے کو تخبری کئی تھیں اور اینے آپ پر جی شاہ میر کی نظر سال کے چرے کو گلانی بن عطا کر کی می ای کی پلیس پہلے ارزیں پر بھیس، شاہ میرنے مكرات موئ نظرين بيركيس-

\*\*\*

شام ؤجلے نمناك مؤكرير

تما، وه جند سكيندز كے لئے جب مولى مى مركمرى سائس لے کرسیدی ہوتی گا۔ " كونكه جحية ب عثادى كرنى بادر اس کوں کا مطلب یہے کہ میں آپ سے مجت

جان کے کریے کی طرف بوحی می جاں آج

تحفل جي موني محى ايك باتھ سے ٹرے سنھالتے

دوسرے سے ناب مماتے وہ دروازہ کول کر

اعرجانے فی می جب اعردے آنے والی آواز

"خوتى! آدُ بال؟" باتع مِن مَى جر

مرحت بدراز عل ذالت الل فااس آن

کی دیوت دی می ، وہ بہت آ جمعی سے جلتی اعراآ

الله مي نجائے كيا بات مى كردولوں كى آتكسيں

گانی می، دونوں کی آجمیس تم می، دونوں عی

ر کے کا شکارلگ رے تے دونوں عل کے چرے

سے ہوئے مرجمائے ہوئے اداس اورمغموم

تحے، وہ اے اعر بلا كراب بولنا بحول كيا تھا، وہ

اعدا كر بولنا بحول كي محى، دونول خاموش تحے،

"ابومیری شادی شفراد کے ساتھ طے کر

"اجماية بهت كذنوزب يار" وومحرايا

يد بر بيته ايا ها-"محرمير بي لئے گذائيں ہے۔" ووسانے

" کیوں؟" بیڈ پر ملی بیڈ قیت کے

" كيونكه بجي شفراد ، شادى مين كرنى-"

اس نے اس کے جرے برا عار جاب دیا

تھا، اس کے منہ سے ایک یار چروی کیوں لکلا

ڈائزین پرتایں جائے اس نے پوچھاتھا۔

رے ہیں۔" بہت دیر بعد اس کے لیوں سے

آمنے مامنے تھے۔

الفاظ يرآم بوئے تھے۔

اور بيدير بيند كيا تعا-

نے اسے وہیں ساکت کردیا تھا۔

W

W

عنا ( 227 ) جولاى 2014

2014 54 (226)

W

W

W

m

"شث اب " وو كمرُ ابويًا چيا تمار " بکواس بند کروسٹویڈ لڑک " اس کا چہرا سرح ہور ہاتھا۔ " شاہ میر میں واقعی آپ سے محبت کرتی '' میں نے کہاناں چپ ہوجاؤ .....اور .....

كيث لاست فرام هير-منشاه ميرا" وكوكى زيادتي، آنسووك كي روانی، اس کی نظروں کے سامنے اعرمرا جمارہا

"آلى سے آؤٹ-"رخ موڑے اس نے سخت آواز میں کہا تھا، وہ چند کھے بھیلی آ تھول ہے اس کی بشت کو دہمتی رعی محی مجر بیٹی اور بھاکی، دروازے سے اندر آئی امشال اور شانہ

"شاه مير تمهين اليالبين كرنا جا ہے تھا۔" شاند نے تاسف میری آواز می اسے احساس دلانے کی کوشش کی می-

" بليز بما بمي "اس كاد ماغ خراب مو چكا ہدرست کرنا ضروری تھا۔

"چاچو وہ محبت کرتی ہے آپ سے؟" امثال نے د کو بحرے انداز میں کیا تھا۔ "شٹ اپ امثال، ایک اس کا دماغ

خراب ہو چکاہے اور تم بجائے درست کرنے کے الثاال كاساته ديري بو-"

" کی، کیونکہ میں جائی ہوں وہ غلط جیس

''خوشی بہت انچی کڑی ہے شاہ میر۔''اب کی بارتا فیر بھانی اسے سمجھانے چلے آئے تھے۔ "ونيا مين ببت ساري المحمى لركيال بين لاله کیا میں سب سے شادی کر لوں۔" وہ

مجھنجھلائے ہوئے انداز میں کہتے اس نے ان کی طرف دیکھاتھا۔ "بال مرخوشي ....." انبول نے مجھ كہنا

" مجھاس سے کوئی انٹرسٹ بیل ہے۔" دو ٹوک انداز میں اس نے کہا تھا، (اگرابیا ی ہے شاہ مراوتم مجھ سے نظریں کیوں چرارہے ہو۔)

"امثال آؤ کوئی کام تھا۔" وہ کمپیوٹر پریزی تعاجب امشال نے اجازت طلب کی۔ "كيا مى اب آب كے پاس مرف كى كام كے لئے عن آسلى مول ـ"اس فے ياسيت

"أو" وه كام چور كراس كي طرف متوجه

"ایک بات بوچھوں۔" اس نے شاہ میر ك سجيده سے جرے برنگاه وال-

"خُوشى من كياكى ہے؟"

"اس مس كوئى كى ميس ب-"جواب دے كروه پر سے كمپيوٹر كى طرف متوجہ واتحا۔ "تو پرآب اس کے ساتھ ایا کول کر رے ہیں، وہ والعی آپ سے محبت کرنی ہے، پلیز عاجوآب ايك بارتوسويس " تہاری بات اگر حتم ہو کئی ہے تو پلیز جاد مجھے کام کرنا ہے۔"امثال نے بے یعین نظروں

\*\* "م-" وو ایک یار پرسوالی بن کراس کی چوکھٹ ہے کھڑی گی۔

ےاسے دیکھاتھا۔

"آؤے" اس نے اجازت دے دی می اجڑی بجڑی حالت میں کھڑی وہ اعررآ گئی تھی۔

"آپ سے ایک بات پر چھے آئی ہوں بس میل اورآخری باربس اس کے بعد میں بھی آپ کو محکمیں کروں کی بھی آپ کے رائے میں جیل آؤں کی میں شغراد کے ساتھ ملسی خوشی شادی کر اوں کی بس مجھے مرف ایک بات کا جواب دے دیں، کیاآپ واقعی جھے سے محبت جیس کرتے؟" بہت تیزی سے بہتے آنوؤں کے ساتھ اس نے "میں واقعی تم سے محبت نہیں کرتا خوشی -"

" آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اگر آپ تج بول رہے ہوتے تو سے بات اپنے جوتوں پر نظر جما كرميس ميرى أعمول من وكيدكر كيدري ہوتے۔" اس نے جٹلاتے کیج میں کہا تھا وہ آسلی سے قدم اٹھا تا اس کے مقابل آ تھبرا تھا اورائی تایں اس کے چرے پر جمادی سی-"خوش بخت إيراجيم من شاه مير اختشام وافعی تم سے محبت میں کرتا، میرے ول میں تہارے لئے رتی برایر بھی جگہیں ہے، بس یا مچھاور'' وہ کہہ کر بلٹ حمیا تفاوہ ساکت کھڑی

نے نہ قال محبتوں کی اسایں c 8. Sy مان عی میں لوگ بے میرے بھے ہر طرح سے جو رائل وہیں لوگ بھے سے بھر جہیں کر کا نہ میں وی لوگ بے میرے جو میری طلب میری آس

وی لوگ جھ سے چر کے "بان" ہوتے می شادی کی تیاریاں زورو شورے جاری می ، اہمی ہمی باہر خوتی کے، شادی ك كيت كائ جارب تقاور بند كمرے يل وه تنااین ول کے لئے کام تم کرری تھی ، جوٹ بہت کری می اور درد حدید سے سوا تھا، کچے تطلقیں کسی کو دکھائی نہیں جا سکتی کسی سے بانی نہیں جا ستى، البين الليدى جميانا يدنا بي النايرا كليد عى رويا جاتا ہے اور محرزعرى وہ جيس مولى جو ہم چاہے ہیں، زعر کی وہ ہوتی ہے جو ہم گزاردہے

W

W

W

تائی اماں نے اسے شغراد کے ساتھ ویڈنگ وريس لين بعيجا تها، وه آتو كن محر ظاموش چپ "تم مُحيك تو مونال خوشى؟" شغراد كے ليج من قرمندي مي-

(ایک میں عی تو تھیک ہوں باتی تو مجھ بھی "إلى تحك مول "مراتبات من بلايا تماء سرخ رعک کاعروی لباس شغراد نے عی پند کیا تھا،

اس نے تو بس ایک بار پرسر بلایا تھا، شاچک حتم كرك وه ياركك من آئے تے جباس فے بليك بينك يروائث شرث ينتي سياه كلاسز لكات شاہ میر کو دیکھا تھا اور اس کے دیکھتے جی وہ رح مجير كما تما، اذيت سے وولب كائى روكى كى-

" آج تو ٹائم ير پنجا ميں، بہت بحوك لك ری میں'' جلدی جلدی ہاتھ دھوتے وہ میل پر يني تماء تا فير لاله، شاند اور امشال يهل ي

"تم آج إسل كول كي تح؟" تا ثير كسوال يراس كالواليو ژنا باته ركا تما-

حدا (229) مولاي 2014

2014 - 228

سے مکوں اور وہ جو جا ہے سرا دے، خرمیں کب اور کیے مراس کی محبت نے دل میں اپنا بیرا کر لياء كريها عراف اعتما كرفي راه من تهاتين چھوڑ یا جا بتا تھا، اس کی راہ کھوئی میں کرنا جا بتا تا، اگر آبیا کرتا تو است سکول اور آسانی کے ساتھ این ایکے سفر پر کیے روانہ ہو یا تا، ہال البتة آج بياطمينان ساتھ كے كرجار ما ہوں كهوه ایک اجھے اور محبت کرنے والے محص کے ساتھ ہے اور مجھے یقین ہے بیساتھ اسے بہت جلد عی میری یا د بملادے گا۔" گلانی کاغذیر للعی تحریر کب ك حتم مو چى مى، مراس كى آتاموں سےاب كى آنسوۇل كى يرسات جارى مي-"وواآپ کو کیے بحول سکتی ہے جاچو،آپ نے اسے عزت سے جینا اور محبت سے جینا سکھایا ہے۔"وودل بی دل میں اس کی شبیہ سے خاطب محى آنسواب محى كردب تھے۔

W

W

W

C

 $\Delta \Delta \Delta$ 

شادى كاوظيفه

گیارویں اور بارویں روزے کی درمیان رات کو بعد نماز عشاء تر وا تکے کے نفل پڑھنے ،نفل شروع کرنے سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی نفل بارہ رکعت چھسلام کے ساتھ ہررکعت میں الحدشريف كے بعد 12 مرتب سورة اخلاص پر هيس اور ہر دونفل کے بعد ایک تبیج درود ابرامیمی ، اس کے بعد بچی کانام لے کردعا مانلیں۔

" کیوں کیا اس نے ایسا نعمان؟" وہ يو چھتے ہوئے رو پڑے تھے۔ "وہ آپ سب کو تکلیف سے بچانا جا ہتا تھا اور ساری تطیقیں خود سبتا رہا سارے درد خود برداشت كرتا ربا-" ان كا دل تعشِّنه لكا تما عم كى و و فکست خورد و سے کمر لوٹے تھے۔

دو کہاں تھے آپ؟ اور فون کیوں میں اثما رے تھے،آپ کواغراز ہمی ہم کتنے پریشان تے۔" شاندائیں ویکھتے علی این کی طرف میس میں، پھران کا چراد کھے کر ٹھنگ سئیں تھیں۔ " تا شمر سب خمرت ب نال؟ " جواماً وه مچوٹ محوث کررود ہے تھے۔

ساری بات ان کی زبانی س کر ر پورس و کھ کرسب سے پہلے امثال روتے ہوئے اس کے کمرے کی جانب بھا گی می، وہ دونوں بھی اس كے سيجے تھے، امثال نے دروازہ كمولا كمرے کے وسط میں رکھے بیڈ ہر وہ سکون سے آنگھیں موعدے لیٹا تھا،اس کے وجیہہ چرے برملی ی مسکراہٹ تھی،سیاہ بال پیٹائی پر بھرے تھے اور بلا کا اطمینان اس کے سارے وجود سے چھلک رہا تها، وه متنول بماك كراس تك يهني تق مردير مو چکی تھی، جانے والے کوجلدی تھی جانے والوں کو جلدي عي بواكرني إاوروه بعي جاچكا تقار

"امثال مجھے اینے جاچو کو معاف کر دینا بيا، من ترتباراب مدول دكمايا، زعركى من اسے بہت سارے کام ہوتے ہیں جوہم کرنائیں عاہے مر مرجی ہمیں کرنا بڑتے ہیں اور معالی تو جھے اس سے بھی مانٹن می ر مانکوں کائیس بنجانے کوں ول جاہ رہا ہے وہ تا عمر جھے معاف نہ كرے اور روز محشر ميں اس سے مجرم كى حيثيت

چونک کر پہلے سل کو پھر دروازے کو دیکھا اور پھر سل آن كرككان عدكالياتمار "میگومشرشاه میراخشام، آپ کی رپورنس ریدی میں آپ شام یا کی بے تک لے جا سکتے الى - "دوسرى طرف يے آنے والى آواز انہوں نے بہت اعتبے سے ی می۔

وہ دھڑ کتے ول کے ساتھ ڈاکٹر شیر علی کے رويرو بيشے تھے، ڈاکٹر على شير بغور رپورس كے معائنے میں معروف تھے۔ "بير رپورس؟" چشمه انار كر انبول نے

مواليه نظرول سے البيل ديکھا تھا۔ "ميرے بعاني كى بيں-"انبول نے بے چین تظروں سے ڈاکٹر کے چبرے کو دیکھتے بتایا

"سبخريت توبنال ڈاکٹر۔" "آب كے لئے كذ غوز ميں ہے۔" واكثر علی شیرنے ان کے چہرے سے مملکتے اضطراب کو ويمحة دميمالجدا فتياركيا-"اليس يرين عوير إور لاسك التي ير

وہ بہت بارے ہوئے اغراز میں باسیل سے نظے تھے،ان کا دل دحاڑیں مار مار کررونے کوچاہ رہا تا وہ بمشکل صبط کریا رہے تھے۔ " تا ثير بماني ،آپ يهال تيريت توب شاه مرفیک ے نال؟" وہ یارکگ میں تے جب تعمان کی نظران پر بردی تھی، وہ نوران کی طرف لیکا تمااور جس طرح اس نے یو چھاتھا۔ "لوتم جانے تھے۔" انہوں نے راورس والالفافداس كے سامنے كرتے يو جمااس نے سر جما كرآ نسوروكے تنے يا چھپائے تنے۔

"وه میراایک دوست ای*ژمٹ ت*قاوہاں۔" « کون سادوست؟" "بارون جمال" ''احِما، چلو کمانا کماؤ'' سر ہلا کر کہتے وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ جك كرتا آغا باؤس إي كي تظرول ك سامنے تھا، روشنیاں، رنگ، مقے اور لان میں ہے الیج پرر کے جھولے پر بیٹا وجود، جس پراس کی نظریں جی میں ، اس وجود سے لیٹی ادای اور چرے یر جمانی ادائ ، آلموں سے بہت آ مسلی ے گرتے آنو، اس کی ساسیں سے میں منتی محسون ہوئی تھی، وہ پلٹا اور اندھیرے میرس بر ے روش کرے میں آگیا تھا، اعد آگراس فے یا کیں آ کھ کے آنسو کوشہادت کی انقی سے جمعظا اوردردا ما تك بى تا قابل برداشت بوا تعاـ مولہ سکھار سے بھی خوش بخت ابراہیم، اس

W

W

W

m

كے سامنے مى ، امثال نے دل عى دل ميں ماشا الله كما تقامي اس في تظرين الماني مين \_ "بہت بہت پیاری لگ رہی ہو۔" وقت سے مطراتے اس نے دل سے کہا تھا، خوتی کی آ تھول من شکوہ مجلاء وہ اس کے قریب آئی۔ "خوشي بم جوجات بي جميل تبيل مايرجو الماع بالمارك لي وى برتر مواعد

أسيح يرقدم ركمح على اسانتهاني زوركا جكر آیا تھا، سامنے کی رویس بیٹھے شاہ میراحتشام نے بے اختیار عی خود کو کھڑے ہوتے بایا تھا، پھر

"من الجي آنا مول-" ساتھ بيٹے تاثير لاله سے كه كروه بابرنكل كيا تھا، انہوں نے انتانی تاسف سے اس کی پشت کو دیکھا اس کی یے چینی اس کا اضطراب ان سے چھیا ہوا کب تھا تعجی تیل پررکھااس کاسل بجنے لگا تماانہوں نے

حسا (230 جولاني 2014

كان المال 2014 مولاني 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1

رمیزنے اس سے بوجھا، ندائے دیکھا اس کی "اجمابيا كرمائة تولونال" فالدني آ تکھیں اب بھی بندھیں؛ اے محسول ہوا جیے عائے کی پیالی اس کی طرف کھسکاتے ہوئے کہا۔ رميز کے چربے يہ بے پناوطن مو۔ "لول گاامال " رميز في صوفي كي پشت " بہت المجی " ندانے صرف دو ہی گفظوں را تھے موند کرس لکاتے ہوئے کہا۔ میں اپنا تمام حال رمیز کو کہدسنایا جھے من کر رمیز "تم لیسی ہو؟ اورآج ہم کیسے یادآ گئے؟"

W



ساته؟" بي تواس كااس ونت جاه رباتها صاف ہوچے کابرمرزوں ہاں، مراس نے اسے دل كى اس خوابش كود بايا اورسب كا يو جوليا-"بال سب كے ساتھ تو اس كا رويہ تحيك ہ، ر جال تک بات ہے رمیز کی اوا ہے یہ محر مدصاف طور بانظر انداز كرك خودكو كمرك كامول مي الجمائ رطتي ب، مير عي كي آ عموں میں تو شادی کی کوئی خوشی بی تبیں ہے، وہ توایک کماؤمشین بن کےرہ کیا ہے، میں تو سوچی ممی کوئی کوری چی روهی ملعی ببولاؤ عی تو میرے مركاآلان مى مبك المحار جميدكيا يتزهاك میں تواہی رمیز کی زعر کی جی ویران کردوں گی۔" فالداس ورو مرے کیج میں بتانے لیس، ای وقت رمعہ سینڈوج کی پلیٹ کئے ہوئے فررائك روم مين داخل مونى تو خاله خاموش مو چونکہ پکن کھر کی دوسری سائیڈ یہ تھااس کئے یر دونوں اظمینان سے باتیں کر رہیں تھیں، ای بتت رميز ڈرائنگ روم ميں داخل ہوا ندا كو د كھے كر

عدائے جلدی سے سلام کیا تو اس نے سرکو تعوز اساخم کر کے سلام کا جواب دیا، اس نے اپنا بیک کار بٹ پدر کھا اور وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ "کیا بات ہے آج جلدی آئے ج" خالہ نے رمیز سے دریافت کیا۔ "ہاں اماں طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اس لئے باف لیولے لی۔" " ندا آپ جائے کول نیس لے رہیں؟" رموہ نے اس کی توجہ جائے کی طرف ولاتے ہوئے کہااورخود کن میں جل گئیں۔ W

W

W

"اف به رمعه مجی نه بس..... آخر اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔" وہ آ ہستگی سے بولی۔

رورت نہیں تقی آخر کوتم میری پیاری بھا جی میری پیاری بواور پہلی مرتبہ آئی ہو۔" زینت خالہ نے ایک پیار بحری نظراس پہ ڈالتے ہوئے کہا۔

"وو تو میں ہوں۔" عدانے سرخالہ کے شانے پدر کھتے ہوئے کہا۔

''اچھا یہ بتاؤ طارق کارو یہ کیسا ہے تہارے ساتھ؟'' خالہ نے اے کھوجتی نظروں سے دیکھتے ہوئے یو جھا۔

''بہت احجاہے خالہ۔'' ''اور تمہاری ساس؟'' ''وہ بھی بہت انچی ہیں۔'' عمانے ایک مان کے ساتھ کھا۔

اوراس بان کی جبک اس کی آنکھوں میں بھی نظر آ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں خوشی کے بلکورے دیکھوں میں جیب بلکورے دیکھوں میں مجیب ساد کھ درآ یا۔

"دبی بیا قست کے کمیل ہی زالے ہوتے ہیں۔" فالدنے آہ بحرتے ہوئے کہا۔ "اچھا فالہ چھوڑیں ناں، آپ بیہ بتا کیں رمعہ بھابھی کا روبیہ کیما ہے آپ سب کے

التقنيا (232) جولاني 2014

☆☆☆

ہونے کا شِفِیک نیدے کی بررمعہ نے آپ کو خوب دیا ہے،آپ میں بی ای قابل۔"اس نے

کوشیشے میں و کھے رہی می اس کے ذہن میں آج موچوں کا ایک جوم تھا۔

اورآج ..... أج فالدكيداس كيسرال كے بارے من كريدكريدكريو جور بي ميں ،ايك اورسوچ اس کے ذہن میں انجری اور ہونوں پر ایک مسکراہ نے جمائی ،اس نے سرکوتی کی-" غاله جاني مييس ملال تو مي آب كي اور

رميز کې آنکمول مين و يکمنا جامتي سمي، جيو خاله جانی، آگر میں اس وقت ہاں کرویتی تو آپ کا پیر مجيناؤامرف چند محول كابوتا جيكه مس تو آب كى ساری زندگی ملال بنانا حامتی محی، ویلڈن غدا ویلڈن ۔ "اس نے دل بی دل میں خود کو داد دی

"كياسوچ كے مكرايا جارہا ہے؟"كرك

" آپ کو۔" جواب عرا کی طرف سے بھی

" زیاده بو لنے والی اور لا برواه لاکی نه تو جمی ماں بہی تو وہ الفاظ تنے جو خالہ نے اسے الفاظ كى حى دوكىيے بعول سلى مى-

اوراس کی مسراب اور بھی کمری ہوگی۔

میں آتے طارق نے اے اکیے میں مکراتے ہوئے و کھے کر ہو جھا۔

موجودتها\_

المچى بېروبن سلق ہے اور ندى المچى بيوى-بجوں کے ساتھ کھلتے و کھے کر کے تھے، مملا ان

"سوري خاله جاني مين تو آپ كواچي بهو

وواس وقت ڈرینک کے سامنے کھڑی خود

و مکھنے کے روادارنہ تنے اور خالہ کوالگ اپنی بھا تھی كومكراني كالملال تفااور كمرجلدي عماكي طارق

جیے امر کبیر محص سے شادی ہوگی۔

رمیزایک بینک میں مینجر کے عہدے ہر فائز ہوا تو عدا کی ماں فاطمہ نے شادی کی تیاریاں شروع کر ویں، جبکہ زینت خالہ اور رمیز دونوں ہی اب اس رشتے ير راضي تبين تھ، كيونكه عدا كندي رنكت والی عام سے تقوش کی ما لک محی۔

ایک دن زینت خالہ نے فاطمہ کوفون کیا إوركها كدرميزلسي كوري رحكت والى اورزياده يزهى للمى الركى سے شادى كرنا جا بتا ہے، جبكہ ندا كے اندر بددونون خوبیال میں ہیں اس کئے میں اسے ا بني بهوجيس بناسلتي يون ندا كارشته توث كميا-

اورآخر كارزينت خاله كووه جائد في كمياجس نے ان کے آئن کو جیکا ناتھاوہ جا ندرمشہ بھا بھی

خالہ نے ان کے بھدے سے نقوش کونظر اعداز کرویا اوران کی گوری رنگت ضرور و مکھ لی، اعلى تعليم مافتة اوراجع خاص امير كمران س تعلق رکھنے والی رمعہ سے انہوں نے فوراً رمیز کا رشة طے کردیا۔

مرشادی سے یا مح دن بل می رمعه صاحب ایے کی فرینڈ کے ساتھ بھاک سیں، بورے فاعدان میں شادی کے کارڈ بٹ میکے تھے اب فالدكي عزت يربن في عي-

ایے میں خالہ کوایک ٹی راہ بھمانی دی اوروہ حاكر فاطمه كوندا كرفتے كے لئے راضي كرنے

مرتدانے خوداس رشتے سے انکار کردیا، حالاتكدرميز نے خود جا كر عما كى متيں كيس مراس بركوني الرجيس موا-

اور پھر دو دن بعدر معدم ل كئي تو خالہ نے اپنا مجرم رکھنے کے لئے اسے ہی اپنی بہوینالیا،اب رمیز اور رمعہ دونوں بی ایک دوسرے کی مکل

ہی اس کے خالہ زادرمیز سے ہو چک تھی، جیسے ہی ای وقت عما کے موبائل کی بیل ہوئی تو اس "جی طارق!" طارق کا نام س کررمیز کے

چرے رحی کا تار درآیا، سے دیکھ کر عداکے چېرے برایک آسوده ی مسرابث چما کی۔ " بی میں آ رہی ہوں۔" عدائے یہ کہد کر موبائل بيك من ڈالا اور يولي-

کے چیرے پرایک زخی مسکراہٹ دوڑگئی۔

نے میں کا بٹن کی کیا اور کھا۔

W

W

W

m

''احِما خاله اب مِس جِنتی ہون طارق باہر میراویت کردے ال-

" بيد كيم موسكما ہے، طارق اب جارا واماد ے اے کر کے اعد آنا جائے۔" فالدایک دم جذباني موكر بوليس-

رمعه بمائمي جوخاله كے ساتھ عي بينيس تھیں افسوں مرے کیے میں بولیں۔

" ثماتم نے جائے تک مجی میں کی اور جا

"أف او بماجمي أقل مرتبه مين اور طارق الحقے آئیں مے اور آپ کے اور خالہ کے تمام فنوے دور کردیں گے۔"

" فالدا پنابهت خيال ركيے كا، رهيس كى تال ؟"اس نے خالہ سے کلے ملتے ہوئے بار محری د حولس جمائی۔

مجراس نے سب کو خدا حافظ کہا اور رمدہ بھاجی اے دروازے تک چھوڑنے آسی-

عدا کے ابوایک مردور تھے اور مال ایک عام ی کمریلو خاتون، ندا کے بعداس کے دوجھوتے بحاني آذراوروليد تقي

غربت کے باعث والدین ندا کو صرف ميثرك تك على تعليم دلواسكے، جبكه آذراور وليدايل تعلیم جاری رکھے ہوئے تھے ندا کی منتنی بچین میں

公公公

" بول تو ہم موجود نہ ملی موں تو بھی ہمیں

W

W

W

S

بی سوچا جاتا ہے؟ اتن محبت ہے ہم ہے؟"

طارق نے اسے اسے بازوؤں کے معبوط حصار

میں لے کرآئیے میں اس کے پروقار چرے کو

تم سے متن محبت کرنی ہوں۔" عدانے آئینے میں

اس كى أتلمون من جما كك كرهمل اعتاد سے كمار

" الى دُنيرتم شايد بحى بحى نه جان سكوكه من

"اجما جناب! وہ کیے؟" وہ ای کے لیج

" ال نال آب كولوية مي تيس بية كرآب

کی آ تھیں لئی خوبصورت ہیں اور سد میرے ول

میں کیے کیے طوفان بریا کردیتی ہیں۔" عمانے

جب اس کی آتھوں کے بارے میں کہا تو وہ خود

" پیتے ہے ندا مجھے بھی بھی اپنی آ تھیں ایکی

مہیں لیس لین آج جب تم نے کہا ہے تو بھے لگا

ہے کہاس ونیا میں سب سے حسین آ تکھیں میری

ہیں۔" طارق نے بہت سجید کی سے اعتراف کیا

اوراس نے اردھیوں کے بل کھڑے ہوکر

طارق کی آتھوں کو چوم لیا، اس وقت عما کی اپنی

آ تکسیس بند میں اور اس کے تصور میں طارق کی

بحورى بابركوالل مونى أقصي تبين بلكه رميزكي

اور سيح توبي محل تعاكه خاله اور رميز كي ساري

زند کی کو پچھتاؤا بنانے کا ملال تواسے بھی تھا، آخر

ہر روز توج کر زخم نیا کر دیتا ہوں

اک بہانہ عی سی کوئی یاد تو آئے

مِي آئينے مِس اپني آئيسِيں ويلينے لگا۔

تو ندا کے چرے بیسلراہٹ مھاگئی۔

كالى چىكدارة معين مين -

کواس نے رمیزے محبت کی می۔

و ملحتے ہوئے پوچھا۔

2014 جولزي 2014

ایک خط مال اور باپ کی طرف سے (ماخوذ)

W

W

میرے بچو! جب ہم بوڑھے ہوجا ئیں۔ ہمیں امید ہے کہ تم ہماری کیفیتیوں کو مجھو گےاور مبرے کام لوگے۔ جب ہم سے کوئی پلیٹ ٹوٹ جائے۔ یا ہم کھانے کی میز پر شور بہ کرادیں۔ کیونکہ اب ہماری نظر کم زور ہو چکی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ تم ہم پر چیخو گے اور چلاؤ سے نہیں۔ کے نہیں۔

کونکہ بوڑھے لوگ بہت حساس ہوتے میں اور سب کے سامنے بے عزت ہونے سے شرم سے پانی پانی ہوجاتے ہیں۔ اب ہمیں سائی بھی کم دیتا ہے اس لئے اکثر تمہاری باتیں بجونہیں پاتے۔

تمہاری با تیں مجھ بیل باتے۔ بچھے امید ہے کہ تم ہمیں "مبرے" کہ کر نہیں پکارو گے۔ اور جو بھی کہواہے دہرا دیا کرنا یا پھر لکھ کر

ہمیں افسوں ہے کہ ہم بوڑھے ہو مے ہاں۔

ہمارے کھنے بہت کرورہو گئے ہیں۔ اس لئے امید ہے کہتم ہمیں مہارا دے کر اٹھنے میں ہماری مدد کرو گے۔ بالکل اس طرح جسے تہمارے بچپن میں ہم حہیں مہارا دے کر چلنا سکھاتے تھے۔۔ برائے مہر بانی ہمیں برداشت کرلیںا۔ جب ہم باتوں کو بار بارد ہرائے لگیں۔

بالكل كى توقى موئ ريكارد كى طرح-

"اوھ ..... بیاتو سمنج اور کی عمر کے دکھتے ہیں۔" "ناں تی وقت سے پہلے بال ذرا کم ہو گئے ہیں اور عمر بھی ہڑی ہیں۔"

سے ہیں اور حمر بی ہوں دیں۔
"رنگ بھی پیاد کھتا ہے، قد بھی چھوٹا ہے۔"
"ارے تو لڑکوں کا خین نقشہ اور قد کا ٹھے
تھوڑی دیکھا جاتا ہے، کماؤ پوت ہو بھی کافی
ہے۔"
"اور آپ کے خیال سے لڑکیاں نہ ہو کیں

قربانی کا برا موئی جو تفویک بچا کر دیکھیں اور

\*\*

وانت تك كنے جاتيں يجارى كے-"

ti

ساری جوانی دونوں میاں بیوی نے اپنی انا اور انتظار کے بیعینٹ چڑھا دی، بات فقط بیر می کہ۔

وہ ناراض ہوکر میکے آئی تو جاہا کہ دواس کی ناراضگی کوختم کرے اور اے آگر اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے۔ وہ کہتا تھا کہ کیوں مناؤں، میں نے نہیں

وہ کہتا تھا کہ یوں مناؤں، میں کے بیل نکالا تھا،خود کئی تھی اور خود ہی اپنے محروا پس جلی آئ

اور ..... ان کے بچے ان کے چی مال باپ کے ایک ساتھ ہونے اور سب ساتھ ہونے کی خواہش میں بچپن کی خوشیوں اور لاڈ پیار سے محروم بی رہے۔

\*\*



رشنهاي

النبرت بجو النول واكثریا لیگرار بونی جاہے، بھی كیا كرى الن واكثر النبول كرى كے دور میں میاں بوئ ل كرى كرى الن كارى كرى الن كار كے دور میں میاں بوئ ل كرى الن كرى الن

بی با سی تک ہون جائے ہیں۔ "میں بائیس برس کی عمر میں لڑکی نہ تو ڈاکٹر ہوسکتی ہے نہ ہی لیکچرار بھٹی، اچھا یہ تصویر ریکھیں۔" "نہ بھٹی یہ تو قد کی بہت چھوٹی ہے۔"

ند کی پیولائ جہت چوں ہے۔ ''رنگ سانولا ہے۔'' ''لڑکی موٹی ہے، کوئی دھان پان اور نازک می ہوئی جا ہے۔''

"صرف کوری ہے نین نقشا تو ہے ہیں '"
"ارے بہتو دیکھنے میں عبی آفت کا برکالہ
لگتی ہے، اور کسیدھی سادھی ہوئی جا ہے اور شکسر
مجمی۔"

"معاف يج كا دنيا من كوكى الي الوكى شايدى موجس من وه تمام خوبيال يجال موجو آپ نے بتاكى ہے، ويے آپ كالركا كيا كرتا ہے۔"

''اپنا کاروہاہے ماشاءاللہ۔'' ''کیما کاروبار؟'' ''اپی جوتوں کی دکان پر بیٹھتا ہے خیر '' ل غنيمت مال اور

W

m

اس ساج میں کچھ ورتوں کو مال غنیمت مجھ کرمردان سے قدم قدم پر قلرٹ کرنے کی تاک میں رہے ہیں اور پہتیوں میں گراتے ہیں، ای ساج میں دوسری عورتوں پر مال خرچ کر کے ان سے شادی کر کے انہیں اونچامقام دیا جاتا ہے۔

公公公

كهددو

مورن. '' مجھے بہت افسوں/ دکھ ہوا۔'' ''آپ کی دلِآ زاری ہو گی۔'' ''پریشان کیوں ہو؟ میں ہوں ناں۔'' ''چلو، وقت نکالیں اور بیٹھ کر اس مسکلے کا نکالتے ہیں۔'' ''منگس۔'' ''اینا خیال رکھنا۔''

''تم مجھے بہت عزیز ہو۔'' کتنے چھوٹے چھوٹے فقرے ہیں اور بظاہر عام گر رشتوں اور تعلقات کو جوڑنے کے لئے بے عداہم ہیں بیرسارے، گر صدافسوں ہم میں سے اکثر لوگ محض ان نا اور ضد کی خاطر ان کا استعال کنا قصر شان مجھتے ہیں اور اکثر اس وجہ سے اپنے قریبی رشتوں اور تعلقات کو تو ڑ دیے ہیں اور ان بی اور دوسروں کی زندگی مشکل بنا دیے

حنا 237 مولای 2014



حفرت ابو برصد بن نے فرمایا اورجم نے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے سنا، آپ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے " لوگ جب برائی کو دیکھیں اور اسے ختم نہ كرين (اس سے مع تدكرين) تو قريب بے كم الله تعالی ان سب کوعذاب کی لپیٹ میں لے

W

W

W

C

(ائن ملجه) حميرارضاء سابيوال 🖈 جس طرح سبنم كے قطرے مرجمائے ہوئے بول كو تازى بخت بن، اى طرح المح الفاظ مايوس دلول كوروشي بخشت مين-(حفرت امام سين ) 🖈 دوستوں کو کھوریٹا غریب الوطنی ہے۔ (حضرت على كرم اللدوجهه) ماربيخان بسركودها

اکتالی طاقت ور ہوتے جارے ہیں، ہیں سال ملے سورو ہے کا کریانہ اٹھانے کے لئے دوآ دمیوں کی ضرورت برالی تھی، آج پانچ سال کا بچہی سے کام کرسکتا ہے۔ ایکآدی کے خیالات چانااد فی سرقہ ہے، بہت سے آدموں کے خیالات جرانا السيار المارية

الله کے لئے محبت کرنے والے مركار دو عالم ملى الله عليه وآله وسلم نے "اک مخص اینے ایک دیل جمائی سے ملاقات کے لئے گیا تو اللہ عزوجل نے اس کے رائے میں ایک فرشتہ ہٹھا دیا۔" اس نے پوچھا۔ "کہاں جا رہے ہو؟" اس نے جواب "فلال بمانى سے ملاقات كے لئے جار با ہوں۔"اس نے یو چھا۔ "اس سے کوئی کام ہے؟"جواب دیا۔ " بہیں۔ "فرشتے نے پوچھا۔ " تہارے درمیان کوئی رشتہ داری ہے؟ "اس نے تم رکوئی احمان کیا ہے؟"اس وونبيس- "اس نے پوچھا-"او چر کیوں اس سے ملاقات کر رہے ہوں؟"اس نے کہا۔ " میں اللہ عزوجل کے لئے اس سے محبت كرتابول-"فرشتے نے كہا-

''الله عزوجل نے مجھے تہاری طرف بھیجا

ہاور و مہیں مطلع کرتا ہے کہ وہ (اللہ عز وجل)

م سے محبت كرتا ہے اور اس نے تمہارے كے

کیا خمیں یادہ، جبتم چھوٹے تنے؟ ہم کھنٹوں تمہارے معلونوں کی کہانیاں سنتے جب وہ وقت آ جائے کہ ہم بستر سے بھی نہ ہمیں امید ہے کہ تم مبرے کام لو سے اور ماراخيال ركموكي معاف كردينا جميل-بسآخرى كمول من جارا خيال ركمنا-کیونکہ اب ماری زعر کی بہت کم رہ کی جب موت مارے مر پر آجائے۔ ہمیں امیدے کہ تم ہارے ہاتھوں کو پکڑ کر ہمیں موت کا سامنا کرنے کی ہمت دو کے۔ اور ..... يريشان مت مونا-جب ہم آخر کارائے مالک سے جا مے ایس ہم اے تہارے بادے میں بتا میں گے۔ اور عرض کریں مے کہتم پر رحمتیں نازل كيونكرتم في الي مال باب كو بهت ياد بہت بہت شکریہ کہتم نے مارا اتا خیال بمم سے بہت یارکرتے ہیں۔ بہت بہت کار۔

تهارے ای اور ابو

444

ہمیں امید ہے کہتم مبرے ماری ان باتوں کوسنو کے اور ہارا نداق میں اڑاؤ گے۔ ندي مارى باتى سننے سے مكو مے كياتمهيں ياد ہے، جبتم چھونے تھے۔ اور محلونوں کے لئے ضد کیا کرتے تھے؟ تم باربارائي ضدكود براتے تھے۔ ب كسسه جب تك حميس و محلون ل مبیں جاتے تھے۔ معاف كرناءاب بم من على محبيل بوآئ

W

W

W

عربمين نهانے يرجبورمت كرنا۔ كيونكداب بم بهت لاغر بوسطية بيل-اورہمیں بہت جلد شندلک جاتی ہے۔ کیامہیں یادے، جبتم چھوٹے تھے؟ م تميار علي يحي عرت مي كونكرتم نہائے سے طبراتے تھے؟ ہمیں امیرے کہ جب ہم جملی بن جائیں 上でする」これでしる

کیونکہ بوڑھے لوگوں کی سہ عادت ہوتی ہے اور یہ بات تم تب جمو کے جب خود بوز مع موجاد کے۔ ا مرحمهیں کھے وقت کے تو ہم سے باتیں کرنا

عاب مورى دريى كا کیونکہ باتی وقت تو ہم مرف اپنے آپ ے ی باش کرتے ہیں۔

کیونکہ ہم سے بات کرنے والا کوئی مجی

ہمیں معلوم ہے کہتم اپنے کاموں میں بہت معروف ہوتے ہو۔ تب بھی مہیں ماری باتوں میں ویچی نہ

مجمی محسوس ہوتو سن لینا۔ تموڑا ساونت نکال لیٹا۔

منا ( 238 ) حولتي 2014

سیٹی بچا کر جا ندکونینے بلار ہاہے 🖈 زندگی میں دو باتیں بوی تکلیف دیتی میں جنوری کے بدن بر ایک جس کی خواہش ہواور اس کا نہ ملنا اور ما می تنها ئیاں پینٹ کردہی ہیں دوسری جس کی خواہش نہ ہو اس کا ملنا۔ W اور یچ بہاڑی گاؤں میں (にかしょ) ي يرس كاجش تقا! این ضروریات برخور کرتے ہیں قابلیت W سدره تعيم بشيخو يوره رمبیں\_(نبولین) W ایک سے بڑھ کرایک وفاعبدالرحمان ،راولينڈي جہائلیر نے اپنا سنری بیک کندھے پر كوبرآ بدار O انظار طویل ہوجائے تو تحبیں بے یقین ہو لكات موع جذباني ليج مين باب سے كبا-"ویری بی این زندگ این مرضی کے جانی ہیں اللین اظہار کا یائی محبت کو پھر سے ساتھ کزارنا جا ہتا ہوں ،عیش عشرت کی تلاش میں شاداب كروال إادجس محبت كواظهاركا جا رہا ہوں، خوبصورت الركيوں كے سنك زندكى a یانی میسر نه به وه محبت اینا وجود بھی کھو دیتی بركرنا جا بتا بول ، خدارا مجھے مت رو كيے۔ ہے اس بودے کی طرح جو یائی نہ ملنے ہے "جہا تلیر بینے کون کم بخت مہیں روک رہا بہت جلدی سو کھ جاتا ہے۔ ے؟"باپ نے اتھتے ہوئے کہا۔ O کہانی میں نام اور تاریخ کے سواسب کھ کھ "میں تو خود تمہارے ساتھ چل رہا ہوں۔" ہوتا ہے اور تاریخ میں نام اور تاریخ کے سوا زابده اظهر، حافظ آباد م من سي المال المال المال 0 سالس كاسفرخم موجاتا بيكن آس كاسفر O الله كے ساتھ وابسة ہونا زندكى باوراس با فی رہتا ہے، یہی تو وہ سفر ہے جوانیان کو سے غافل ہونا موت ہے۔ محرک رکھتا ہے اور متحرک ہونا زندگی کی 0 الله في جواحتين دي بين ان كاليمي فكر ب علامت ہے یہ علامت رکول میں خون کی كرتكليف برداشت كرو-طرح دورنی رے تو انسان مایوس مبیس موتا 0 آپول ایک چزدین کے سنے کے مطابق، جا ہے سائس کا سفرحتم ہی کیوں نہ ہوجائے۔ ایک مل این زندگی میں شامل کر لو، زندگی O گزراہوا واقعہ گزرتا بی تو میں ہے بلکہ وہ یا د ساری کی ساری دین میں ڈھل جائے گی۔ بن کربار بارگزرتا ہے۔ 0 اگرظرف نه بوتو عطا انسان کومغرور بنادی تی O محبت اور بارش ایک جیسی موتی بین ، دونوں ب زیادہ ظرف والا آدمی مرتبہ ملنے پ

بی یادگار ہوئی ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ بارش ساتھ رہ كرجم بھكولى ہے اور محبت دور رہ کرآ تھیں بھودین ہے۔ مہینوں کی برائی شال اوڑھے جیل کے پرانے کنارے پر کھڑا

آب رضی الله تعالی عنه نے فر مایا۔ "كرتواية ديناراوردرام كاجھے تاراده حن دارند ہوگا۔"اس نے عرص کی۔ "ميں البھى تك اس مقام تك تبيس كہنجا-" (اقتباس از فيضان احياء العلوم) و صائمهابراهیم، فعل آباد اقوال بونائي مفكرين وحكمائ نورپ ات كويمل ديرتك سوچو پرمندے تكالواور پراس برهمل کرو\_(افلاطون) 🖈 ہرایک نئی چز اچھی معلوم ہوئی ہے مردوتی جنني يراني مواتني بيعده اور بعلى معلوم مولى -- (ارسطو) خاموتی سب سے زیادہ آسان کام اور سب سےزیادہ لفع بخش عادت ہے۔ (ارسطو) A تحرير ايك خاموش آواز ب اور فلم باته كى زبان ہے۔(سقراط) الم عمد بھی جمی قابل سے قابل انسان کو بھی بے وقوف بنادیتا ہے۔ (بقراط) 🖈 جو محص این نفس کو قابو میں مبیں رکھ سکتا وہ بہت سے لوگوں کو کیا قابو میں رکھ سکے گا۔ 🖈 داناوہ ہے جو گردش ایام سے تک دل ندہو۔ (IELLU) الى آدى كوجباس كى بساط سے زياده ديا مل جاتی ہے تو لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ برابوجاتا ب\_(اقلیدس) الم علم سے آدمی کی وحشت اور دیوائل دور ہو جالى ہے۔ (بيلن) . 🖈 تمام اعضاء جسمانی میں زبان سب 🖚 زیادہ نافرمان ہے۔ (فیاغورث)

اراد حاصل كرنے كے لئے جميس خطائعي-الم جال عاد، وبال راد، اور جال راد، وبال لبين نهين "اساب" كاسائن بهي موكا-🖈 اچھا کھائے، ورزش کیجئے، مرنا تو پجر بھی الله دوسرون كى غلطيون سيسبق حاصل سيجيء كيونكه سارى غلطيان آپ خود ميس كر عكتے-اور پشت بر لات کے درمیان صرف چندا کے کا فاصلہ ہوتا ہے۔ ♦ واردات كرني برمت بيتاية ، بيتاية اسبات يركهآب بكرے كيول كئے۔ الم مرے مکیک نے جھے بتایا "میں آپ کے ريك تحيك جيس كرسكا، اس لئے ميں نے آب کے ہاران کی آواز زیادہ کردی ہے۔ 🖈 میں ہمیشہ جھوٹ بولتا ہوں ، بلکہ میں اب بھی تم ہے جھوٹ بول رہا ہوں۔ مجھے انسانیت سے پیار ہے لیکن انسان مجھ ہے برداشت ہیں ہوتے۔ ☆ مرمت كى دكان يراكا بوابورد "بم برچزكى مرمت كر كتے ہيں" (مہراني كركے دستك زورے دیجے ،تل خراب ہے) 🖈 کمپیوٹر بالکل بے کار چیز ہے، کیونکہ وہ جواب کے سوااور چھیل دے سکتے۔ ماروح آصف، خاندوال بھائی جارہ ايك مخص حضرت سيدنا ابو هرميره رضي الله تعالى عنه كي خدمت مين حاضر مواا ورعرض كيا-"میں الله عزوجل کے لئے آپ کواپنا بھائی بنانا عابتا مول "انبول في قرمايا-"م جانتے ہو بھائی جارے کا حق کیا ے؟"ای نے وال کیا۔ "آپ بنادیجے۔"

W

W

W

0

m

حنا (241) جولاني 2014

اكسارى سےكام لين فكتا باس لتے اين

ظرف سے باہر کی تمنا تیں ہیں کرنی جامیں۔

\*\*\*

فضه بخارى ارجيم بإرخان

حناز بيراحمر ، بهاوليور

C

2014 545 (240)

مجھے کسی سے محبت نہیں گر اے دوست

یہ کیا ہوا کہ دل بے قرار بھر آیا
گفتہ رحیم میں میں اباد
شفتہ رحیم کی کے موڑیہ ہم تم پھڑ جائیں
دہ جانے کسی گل کے موڑیہ ہم تم پھڑ جائیں
وصال و جر کا یارو کوئی موسم نہیں ہوتا

تپش سے نیج کے گھٹاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں گئے ہوؤں کی صداؤں میں بیٹھ جاتے ہیں ہم اردگرد کے موسم سے جب بھی گھبرائیں تیرے خیال کی چھاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں

جل کھے خواب تو پھر آگ بھانے آیا اک نے ڈھنگ سے وہ چوٹ لگانے آیا میرے پیروں تلے آنکھیں جو بچھاتا تھا بھی کانچ کی کرچیاں وہ راہ میں سجانے آیا میرارضا --- ساہیوال لفظوں کی جبتو میں سب پچھ گنوا دیا وہ چل دیے اور میں طرز ادا بنتا رہا اس کو کس نے رب سے مانگ لیا میں سبرے میں گر کے حرف دعا ڈھونڈتا رہا بیں سبرے میں گر کے حرف دعا ڈھونڈتا رہا بیں سبرے میں گر کے حرف دعا ڈھونڈتا رہا بیں سبرے میں گر کے حرف دعا ڈھونڈتا رہا بیں سبرے میں گر کے حرف دعا ڈھونڈتا رہا بیں سبرے میں گر کے حرف دعا ڈھونڈتا رہا بیں سبرے میں گر کے حرف دعا ڈھونڈتا رہا بیں سبرے میں گر کے حرف دعا ڈھونڈتا رہا بیں سبرے میں گر کے حرف دعا ڈھونڈتا رہا بیں سبرے میں گر کے حرف دعا ڈھونڈتا رہا بیا بیا ہونڈتا رہا بیا بیا ہونڈتا رہا ہونڈتا رہا بیا ہونڈتا رہا بیا ہونڈتا رہا ہونٹا رہا ہونڈتا رہا ہونڈتا رہا ہونڈتا رہا ہونڈتا رہا ہونڈتا رہا ہونا رہ

تھیں نے دنیا ہی میں دوزخ کی اذبت بالی اپنے احماس کو رشتوں کے حوالے کرمے

میں کہتا ہوں مجھے بلکوں کی چھاؤں میں سدا رکھنا وہ کہتی ہے مجھے شامل دعاؤں میں صدا رکھنا میں کہتا ہوں کوئی دل میں تمنا ہو تو ہلاؤ وہ کہتی ہے محبت کی فضاؤں میں صدا رکھنا اربیعثان ۔۔۔۔ سرگودھا اپنے ترکش کے تیروں کی گنتی کرو میں کے تیروں کی گنتی کرو میں کے تیروں کی گنتی کرو میں کے تو تھک جاؤ کے میروں کا خاو کے میروں کا کافی کے اور کے اور کے اور کے میروں کی گنتی کرو

انا برست ہے اتنا کہ بات سے پہلے وہ اٹھ کے بند میری ہر کتاب کر دے گا جب گی کھوکر دیار غیر میں اور آیا دھرتی ماں کا بانہوں میں سیٹنا کنول قراد حسین --- جلالپور جنال یونی آنھوں سے آنسو بہتے نہیں کی اور کو ہم اپنا کہتے نہیں ایک آپ ہی ہو جو زندگی میں رک سے گے ورنہ کئے کے لئے ہم کی سے کہتے نہیں ورنہ کئے کے لئے ہم کی سے کہتے نہیں ورنہ کئے کے لئے ہم کی سے کہتے نہیں

تاریخ کہہ ربی ہے محرم کے جاند میں شہنشاہوں کے بخت اجابک الٹ گئے اتن غریب ہو گئی زاہرہ کی لاڈلی زینب کے ایک لباس میں دو سال کٹ گے زینب کے ایک لباس میں دو سال کٹ گے

حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگورہا ہے یہ آسان پر اداس بادل تیری محبت میں رورہا ہے صبابھی گزرے جوکر بلاسے تواس کو کہتا ہے عرش والا تو اور دھیرے گزریہاں پر میراحسین سورہا ہے

برسوں بعد بھی اس کی عادت نہ بدلی ضد کی
کاش میں دوست نہیں اس کی عادت ہوتا
ایمن عزیز --- میانوالی
چکے چکے کوئی مانوس سی آہٹ پا کر
دوستوں کو بھی کس عذر سے روکا ہو گا
یاد کر کے جھے نم ہو گئی ہوں گی پلیس
اد کرکے جھے نم ہو گئی ہوں گی پلیس
آئکھ میں پڑ گیا کچھ کہہ کر ٹالا ہو گا

ہوا کے زور سے ممکن نہیں بھر نجاؤل یہ اور بات نہ دیکھوں اسے تو مر جاؤل بدن کے شہر میں شہنائیوں کا میلہ ہے حریف جاں میں تجھے ڈھونڈن کدھر جاؤں

گل کے موڑ پہ بچوں کے ایک جماعت میں کسی نے درد تجری لے میں ماہیا گایا



كرتيرى بوفائى سے ميں اك بل ميں مركبا تھا

لا کہ بھلانا چاہو جھے کو پر پھر بھی بھول نہ پاؤے کے لا کہ سمجھا تو خود کوتم نرائے دل کو سمجھا نہ پاؤے کے اک پھول کو سے لگا لیا اے زندگی تجھے جھوڑ کرہم نے موت کو گلے لگالیا امیر زرداری ۔۔۔۔ شہداد پور کر لو رابطہ جب تک زندہ ہیں امیر پھر مت کہنا کہ دل میں یاد بیا کر چلے گئے گا کے گھر مت کہنا کہ دل میں یاد بیا کر چلے گئے

کیما ویران ہے یہ سلسلہ عشق زمانے کا اک رہت کا محل ہے سمندر کے کنارے کا کی ہے سمندر کے کنارے کا کیوں بہاں او کی لہریں ہزار اٹھتی ہیں امیر جودتت سے پہلے اندیشہ دیتی ہیں اے گرانے کا جودتت سے پہلے اندیشہ دیتی ہیں اے گرانے کا

ہم آج بھی آپ کوچاتے ہیں اورچاہتے رہیں گے امیر مارے دل میں ہے جواس کا دل نہ ٹونے اے خدا آج امیر آج اتنی ہے امیر آج اتنی ہے تنہائی کی دیواروں کوم سنانے گئے امیر لیکن دل پھر سے ٹوٹ کیا جب کوئی جواب نہ ملا ذرا ہاتھ بردھاؤ تنہاری دسترس سے ہاہر نہیں چاند تاروں کوچھو لیتے ہیں ہمیشہ محنت کرنے والے نہ مارتا ہے نہ زندہ رکھتا ہے دن ہیں بیعذاب کے نہ مارتا ہے نہ زندہ رکھتا ہے دن ہیں بیعذاب کے خضب کا طالم ہے میراسی ارکھتا ہے پہلے تیزاب کے خضب کا طالم ہے میراسی ارکھتا ہے پہلے تیزاب کے

کہتے ہوتم کیا ہے مجھ میں اک فظ انا بس میں میری متاع ہے میں میرا سرمایہ ہے آؤ اپنے جم چن دس اینٹ پھر کی طرح بے درو دیوار سمی کھر تو آخر اپنا ہے نوشین الطاف --- نیوراجو پنڈی سکون قرب میں اترو تو دیا کر لینا کم لینا کم لینا کم لینا کم لینا کم لینا خوش کے وقت چاہے ہمیں مجولا دینا شمول کی راہ جو دیکھو تو یاد کر لینا ممول کی راہ جو دیکھو تو یاد کر لینا

W

W

m

چند لمحول کی رفافت ہی غنیمت ہے کہ پھر چند لمحول میں سے شیرازہ بگھر جائے گا انی یادوں کو ممٹیل کے بچھڑنے والے کسے معلوم ہے پھر کون کدھر جائے گا

تری خوش کے لئے تھے ہور رہے اس سے بردھ کر وفا کی سزا کیا ہوگی اس اس بردھ کر وفا کی سزا کیا ہوگی تھے سے دور رہے کہ تیرے ہو کر بھی تھے سے دور رہے مارین خالد ۔۔۔ لاہور بردی خاموشی چھائی ہومدا ئیں تب بھی ہوتی ہیں بھی موتی ہیں نہ ہورشتہ کوئی قائم وفا ئیں تب بھی ہوتی ہیں نازیم خل ۔۔۔ لاہور دل کے رشتے بھی کتنے جیب ہوتے ہیں دور رہ کر بھی کتنے قریب ہوتے ہیں جن فران کی کو ملتی نہیں ان نے خوشیاں دور رہ کر بھی کتنے قریب ہوتے ہیں جن فران کی کو ملتی نہیں ان نے خوشیاں جن فران کی کو ملتی نہیں ان نے خوشیاں جن فران کی کو ملتی نہیں ان نے خوشیاں جن فران کی کو ملتی نہیں ان نے خوشیاں جن فران کی کو ملتی نہیں ان نے خوشیاں جن فران کی کو ملتی نہیں ان نے خوشیاں جن فران کی کو ملتی نہیں ان نے خوشیاں جن فران کی کرانے ہیں جن فران کی کران کی کرانے ہیں جن فران کی کرانے کی کرانے کی کرانے ہیں جن فران کی کرانے کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کرانے کرانے کرانے کی کرانے کر کرانے کر

مجت میں تیری میں حد سے بوھ گیا تھا تیری خاطر دنیا کا ہر ستم سہہ گیا تھا یہ کیسی سزا دی تو نے اسے سنگدل

عند 2014 مولاني 2014

عندا 242 مولاني 2014

رئك

ملازم خوشی خوش ہو گیا، کوتھڑی کھولی تو جالوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا، عور سے دیکھا تو كونے ميں أيك جيتيموا يرا تظرآيا، اتھايا تو ديكھا كدسردار جى كايرانا نيرب اورآك ييحي دونول طرف سے پھٹا ہواہے، چر کرمردار جی کودکھائے باته مين الفائة بابرلايا ادرجل كربولا-"اس كركوآب كهدب تقي "إلى يهى إن يفرقو مضبوط إلى الما يجيها

غلطي عمرانه على، حاصل پور ایک سکھ کومقدمہ کی تاریج پر جالندھرے امرتسر پنجنا تھا، گاڑی ملنے سے چھد در ملے وہ بھا گا بھا گا گارڈ کے یاس گیا ، گارڈ بھی سکھنی تھا۔ "سردارجی!" وهمنت سے بولا۔ "میرے مقدمے کی بوی ضروری تاریخ ے، جھے بیری عادت ہے کہ سو جاؤل تو چھ ہوش ہیں رہا، بینہ ہو کہ امر تسر کی بجائے لا مور الله المرتر يد محصاد عدا ويح

بي كهدكر وه والى كيا مرتفورى دير بعد كمر بها كابوا پہنیا اور كہا۔ "مردارجي! ايك بات بعول كميا بهول، نيند میں میرے حواس ممكانے مہيں ہوتے، كوئى جِكائے تو میں خوائواہ گالیاں دیے لگتا ہوں، آپ کھے پروانہ سیجے گا، جھے پکر دھکڑ کے اسٹن پ اتار ديج كا، واه كوروكا واسطه ميرى بات مت

بلقيس سهتى نوج اورعورت بند ایک فراسیم جرنیل کی ملاقات پیرس کی ایک مشہور اداکارہ سے ہوئی جریل نے بوے طزيه لهج مي كها-" نميا آپ کوخرے کہ جتنا فرانسين فوج کا خرج ہے اس سے دگنا فرانس کی مورتوں کا ہے۔ اداكاره يولى-'' پيتواليي تعجب كى بات نہيں، جتنے فرانسيسي فوج کے کارنامے بیں اس سے دھنے فرانس کی ون مے ہورے عورتوں کے کارنامے ہیں۔" نمر وسعید، او کاڑہ

ا کنگال کے دوست "جب سے وہ کنگال ہوا ہے اس کے آد مے دوست اے منہیں لگاتے۔" "باقى آدھى؟" ''أہیں ابھی خبر نہیں کہ وہ دیوالیہ ہو چکا

طامره رحمان ، بهاوتكر مضبوط نيفه بدرہ برس کی ملازمت کے بعد سردار جی كملازم في پلى باراحتجاجا كها-"مردار جی آپ نے لوکری دیتے وقت رولی، کپڑے کا وعدہ کیا تھا، رولی تو خیرجیسی میسی ملتی رہی ہے،اب بھی پہننے کو کپڑ ابھی دیجئے۔" سردار جی بولے۔ " أجِهاب بات بتوسب سيجهل كوهرى

یہ دکھ مہیں ہے کہ وہ سمجھا مہیں مرے فن کو عالفت کا سلیقه تهیں تھا دسمن کو میں س مقام سے بولوں میں اس سے بات کروں کہ خواہشات کا کاسہ ملا ہے اس من کو مِائمُ سِيمِ --- مُحرات اكرچه تھے سے بہت اختلاف بھی نہ ہوا مر یہ دل تری جانب سے صاف بھی نہ ہوا تعلقات کے برزخ میں ہی رکھا مجھ کو وہ میرے حق میں نہ تھا اور خلاف بھی نہ ہوا

نہ جانے کون سا فقرہ کہاں رقم ہو جائے دلوں کا حال بھی اب کون کس سے کہتا ہے میرے بدن کو تمی کھا گئی ہے اشکوں کی مجری بہار میں کیا مکان ڈھلتا ہے

اب خاموش چھم خیک کیا سمجھا نیں گے تجھ کو جوبارش دل میں ہوئی ہے جو دریا دل میں بہتا ہے نازید جمال ہے۔۔۔ کوال وہ اک سایا جو کھنے میں دیا تھا اس کوخوابوں نے وہی اب اس کا آ چل ہے وہی اب اس کا کہنا ہے لکھا تھاریت پراک دوسرے کا نام کیوں ہم نے سیج میں جوصدمہ ہے وہ ہم دونوں کوسہنا ہے

سنتا ہوں اب کی سے وفا کر رہا ہے وہ اے زندکی خوتی ہے کہیں مر نہ جاؤں میں اک شب بھی وصل کی نہ مرا ساتھ دے سکی عہد فراق آ کہ تجھے آزماؤں میں

اینا ہی تھا قصور کہ طوفانوں میں گھر گئے اک موج تھی کہ جس کو کنارا سمجھ لیا ---- چيحدو بملى سائبال نه تعالم بم بهى كهكشال تقى قيدم قيدم مجى مكال بهي لامكان مرى آدهي عمر كزر كي

حيدررضا ----اس کو کھ تو بنا دیا ہے ہم نے کوڑا سا دھیان دے کر

W

W

W

m

خاک اڑلی ہے رات بھر مجھ میں کون پھرتا نے دربدر مجھ میں جھ کو مجھ میں جگہ نہیں ملی وہ ہے موجود اس قدر مجھ مین

مجھ کو تہذیب کے برزخ کا بنایا وارث یہ الزام بھی میرے اجداد کے سر جانے گا فاعذه عبدالهنان ---- كراجي فلقت مہیں ہے ساتھ تو چر بخت بھی تہیں کھے دن ہی رہے گا تو سے مخت جی ہیں مایوں ہو کے دیکھ رہے ہیں خلا میں کھر اتی تو بیه زمین مگر خت بھی جہیں

تھک گیا ہے دل وحتی مرا فریاد سے بھی جی بہلتا ہیں اے دوست تیری یاد سے جی اے ہوا کیا ہے جو اب تھم چن اور ہوا صید سے بھی ہیں مراسم ترے میاد سے جی

میرے حق میں مخالف میں بھی کچھ کہا تو ہو گا بھے چھوڑ جانے والا بھے سوچتا کو ہو گا یہ اداس اداس پھرنا ہے سی سے بھی نہ ملنا ہے یو کی ہیں بیاسب کھ کوئی سانحہ تو ہو گا علیقہ منیر ۔۔۔۔ سیالکوٹ نہیں اس میں کوئی منطق ہے یقین کی بات ساری کہ جہاں رکھا ہے یاؤں وہاں راستہ تو ہو گا کوئی درمیاں جیس تھا کوئی درمیاں جیس ہے تو پھر ایسی قربتوں میں کہیں رابطہ تو ہو گا

کہا نہ تھا اے مت ضبط کرنا وه آنسو اب سمندر ہو گیا تا!

منت ( 244) جولاى *2014* 

كادرواز وكهولواورائي يهنيخ كاكبراك وري عندا (245) مولاني 2014 مندا

سامنا کرناہے، روزانہ آدھی رات کو منٹی بھتی ،ہم سب آ محس ملت اور گالیاں دیتے ہوائی اوے کی طرف بھا محتے، وہاں عمل آتا کہ ریمحض ریکش کے لئے کیا گیا تھا، یوں نیندیں حرام ہونے میں بہت اکتاباء اس عرصے میں ایک بن ماس سے کچھ باری ہو گئ می، وہ کودنا محاندنا میرے کرے میں آ گھتا، رفتہ رفتہ میں نے اسے آداب سکھائے، میز پر بیٹے کر کھانا سکھایا، ایک روزا ما تک خیال آیا که کیوں ندای سے کام لون كيميرى دقت دور موءاب ميرى سبمتقيل حل ہولئیں، روزانہ رات کو صفی بجتی ، بن مالس میری وردی پہنتا اور ہوالی اڈے کی طرف دوڑ حاتا ، تھوڑی ہی در میں سلنل آنے برلوث آتاء میں مزیے میں بڑا سویا رہتا، ایک رات فیک آف کاعنل بھی آگیا، بن مائس مجھ سے پہلے آمے جا کے تھا، میں نے جلدی جلدی شرک سے دوسری وردی نکالی اور بھا کم بھاک ہوائی اڑے ر پہنچا، کی دیکھتا ہوں کہ جہاز اوپر اٹھ رہا ہے اور بن مانس اندر اطمینان سے بیٹا ہے، میرے ہاتھوں کے طوطے اڑھئے کہاب کیا ہوگا؟" "پھر کیا ہوا؟"جرٹیل نے بے مبری سے یو چھا۔ "ہوتا کیا؟" اس نے اظمینان سے جواب دیا۔ "بس اب وہ میجر ہے اور میں ابھی تک نسرين خورشيد بجهكم "میری ساس کل آ رہی ہے۔" اس نے خانسامال كوبلاكركها-"اور بياس كى مرغوب غذا دَن كى فهرست

W

W

دو اخبار نویسوں کا جانا ہوا، جاروں طرف نی نئی مشینیں دیکھ کروہ بہت متاثر ہوئے ، ایک کونے مں شیشے کے مرتبان کے اندر رنگ برقی محیلیاں تیرر ہی تھیں ،ایک بولا۔ " بھی آخر اس کا اس نمائش سے کیا دوس سے نے جواب دیا۔

"بنظامركن كے لئے كەقدرت نے جى چندچزیں بنانی میں۔" مصباح فيعل ،كوباث

ایک جابرسم کا انسر جونیتر کلرک کی بوسٹ كے لئے ايك اميدواركا انٹرويو لےرہاتھا، باتون باتول من اميدوار بولا-"میں یقین سے کہ سکتا ہوں کہ آپ کی

بالنيس آنگه پھري ب-" "السيكن مهيل كيے با چلا؟" افسر حيران

كيونكه اى ميس مجھے رحم كى جھلك نظر

عائششهاز،لابور يجربن مالس الك امر كى جرنيل امركى فضائيه كے ميڈ کوارٹر کا معائنہ کرنے لگاء ایک بوڑھے کیتان کو ر کھی کراہے بہت جیرت ہوئی ، یو چھا۔ "ديكي كمتم إب تك يينن مو؟" بوژها کیتان مسکرایا بولا۔ ''میری کہائی طویل ہے، آپ سننا پیند

فرما نیں تو عرض کروں، دوسری جنگ عظیم کے دوران میں بحر اوقیانوس کے عین ایک ایک جزرے میں ہمیں میج دیا گیا، کام مارا بہ تھا کہ خطرے کی تھنٹی بجتے ہی جہاڑ اڑ اٹا ہے اور دحمن کا

دروازہ کھول کر کیڑوں سے لدی پھندی أيك عورت داخل مونى ساته ساته شرمرغ بهي چانا ہوا آ کھر اہوا۔ ''بیٹھے۔'' ڈاکٹر نےعورت سے کہا۔ "إلى اب بتائة آب كوكيا بارى بي؟" "دُوْاكُرُ صاحب! مجضي توكوني بياري تبين، یاری میرے خاوند کو ہے وہ مجھتا ہے کہ وہ شتر

وردهمنير، لا بور ذوق تماشا چ چل کے ایک ماح نے ایک بار بری عقیدت سے یو چھا۔ " آب بدد مکھ کرخوش تو بہت ہوتے ہول

مے کہ جب بھی آپ تقریر کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہال تھیا تھیج بھرجا تا ہے۔''

"السرت تو ہونی ہے مر ہیشہ ہی خیال آ جاتا ہے کہ اگر تقریر کی بجائے مجھے پھالی یہ لئكايا جار بابوتا تو خلقت تين كنا زياده بولي \_ ً

تمرہ شیرازی، پٹوک دونوں کے صنم خاکی ایک کرایه دار کرایه ادا نه کرتا تھا، مالک مكان نے بہت زور مارا مروه سے من ند بوا، مالک مکان نے عاجز آ کر ایک ترکیب سوجی، بندلفانے میں اپن چھوٹی بچی کی ایک تصویر جیجی جس پرلکھا تھا۔

"رم كول جاياس كاوج؟" تيسرے دن كرايد داركا ايك خط ملا جس میں ایک کا فرا دا حسینہ کی تصویرتھی ، نیچے لکھا تھا۔ ''رقم کیول مبیں ملتی اس کی وجہ؟''

حمضہ حمادہ کراجی قدرت كي صنعت سائنسی مصنوعات کی ایک بردی نمائش میں

آ نکھ طلی تو دیکھا کہ لاہورائٹیش آگیا ہے، معنول سے شعلے برساتا نیج اترا، گارڈ کے ڈب میں جا کر گارڈ کوا تارااوراس برگالیوں کی بوچھاڑ

' تختے کہانہیں تھا کہ مجھےامرتسرا تاردینا۔' گالیوں کے جواب میں سکھ گارڈ جی عاب سر جھکائے کھڑا تھا،ایک مسافر کو میدد مکھ کر بہت جرت ہوئی،اس نے گارڈ کے قریب جاکر

بر کمد کروہ اسے ڈے میں جاسویا۔

W

W

W

m

" كيول جي إيه اتن كاليال بك رما ب، آخر بات کیا ہوئی؟"

"اجي اس نے كيا كاليال دي بين، كاليال تو اس نے دی تھیں جے میں نے امرتسر انتیشن پر

عظمیٰجیں،لیہ شوہر کی بیاری "داکر!" ایک مشهورنفسات کی ترس نے اس سے کہا۔

"برآمدے میں ایک خاتون کھڑی ہیں جو آپ ہے فورا لمناحا ہتی ہیں۔" "كياس نے وقت مقرر كرركھا ہے؟"

'' بہیں وفت تو مقرر مہیں کیا میکن اگر اس نے اس شرمرغ سے چھٹکارانہ پایا توجنہوں نے وتت مقرر کررکھا ہے، وہ سب کے سب فرنٹ ہو

" إل وه خاتون اينے ساتھ ايک شرمرغ مجى لائى ہيں،جس نے آفت محار كى ہے۔ "اجھاات فورأاندر كے آؤ"

عنا (247) مولاني 2014 عنا (247)

چھٹی ل جائے گا۔"

ب جوتمہارے کئے تیار کی ہے، ان دنول میں

اس میں ہے کوئی ایک بھی یک کر آئی و مہیں

ななな

س: نظراورنذر میں کیا فرق ہے؟ ج: جب نظر لگ جائے تو اکثر لوگ نذر مانتے حافظآ باد س: عین عین تھوڑی سی غیر حاضری کے بعد حاضر خدمت ہول کسے ہو؟ ج: تعور ي غير حاضري؟ س: بنام م كرى سے بيخ كے ليے برف كے ... كو كے كھاتے ہوكما واقعى؟ ج: سا کہاں سے برف کے کو لے تم ہی تو بیجتے س: دیکھواتی شدیدگری میں گرما گرم جواب نہ ديا كروميري بات مان لونان؟ ج: ابتم غيرها ضريقے اور برف كے يوكيل مہیں رے تھ توجواب تو کرم سے لیس کے نا-س: تم نے بھی خود بھی کچھ لکھا ہے یا؟ ج: تمہارے سوال کا جواب۔ س: كونى مقالب كا رقيب نه ملے تو كيا كرنا حاہے؟ بربے کی روتی میں بتانا؟ ج: وهوندلو-س: وہ تو صدیوں کا سفر کر کے یہاں پہنجا تھا تونے منہ پھیر کے جس محص کو دیکھا بھی تبیں ج: واہ صدیوں کے ربط سے تم تو ایک بل میں کر گئے جاناں س: كرى بهت عجلس جاؤ كاينا خيال بهي ر کھتے ہو کہ ہیں؟ ج: اتن كرى ميس ب يدلا مور ب حافظ آباد س: اگر کوئی چھوڑ دینے کا کھے تو کیا کرنا جا ہے؟ پليز بنادونان؟ ج: كيا چهوڙنے كو كمج؟ ذرا وضاحت كرو-

W

W

س: میں بھی خریدار ہوں میں بھی خریدوں گی؟ ج: كب شال بر-س: آپ كى محفل ميں سركے بل آؤں يا پاؤں ج: جس طرح دل جائے آؤ۔ بیٹھے ہیں ہم ڈیدہ دل فراش راہ کیے س:اس کی آنکھیں بتاؤکیسی ہیں؟ ج: سرگی؟ س: وہ الرکی بہت یاد آتی ہے۔ بھلا کیوں؟ ج: کون ی کرکی؟ داد تا: محاد انتخان س: مری انگلیاں بھی جلا گیا لکھا جو ترا نام بھلا سوچو تو کیا ہوگا حال مرے ول کا ج: عم بھي كم ظرف بلا ظرف كاعم كيا كرنا مستقل رقم کی فیسوں کو رقم کیا کرنا س: بھی دکھوں کےسائے میں بیٹھ کرسوچنا ہم غزوہ ول کے بارے میں بھی بھی تم خوشیوں کی حیماؤں میں بھلا کہاں بیتہ چلتا ہے درو سینے میں کہاں تک اثر جاتا ہے ج: عشق وه کس کام کا جس کا نشان امتیاز داغ ول زخم جكر اور آبله پانی نه ہو شياصابربث ---- اوكاژه شي س: شاعر لوگ اینے حساس کیوں ہوتے ہیں؟ ج: شاعرى حساس لوكون كاكام ہے-س: حسين لوگ مغرور کيول ہوتے ہيں؟ ج: خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جالی س: انسان اتنا ہوں پرست کیوں ہے؟ ج: كتناهوس يرست؟ س: دنیاوالےاتنے بے مروت کیوں ہیں؟ ج: كتنے بے مروت؟ اپنے جربے بتاؤ۔ س: ونیا کی سب سے برقی آئی طاقت کون س

کی محمل کی محمل میں غین غین غین کی محمل کا کے دیم

قایل ہے۔ بھلاکون؟ ج: جوتههیں دیکھ کر ہنستا شروع کر دیتا ہے۔ س: يه بركهالي كالهيروجب ميروش يربهم موتا ہے تو اے چھٹا تک تھر کی لڑ کی کیوں کہتا ج: جب مين ناراض مونكا توحميس كلومرك لرك س: کی کے ول میں جانے کے لیے وستک وین جاہے؟ ج: بیدروازہ بغیردستک کے ہی کھل جاتا ہے۔ حنامحمر صنیف ---- کراجی س: ع غ جي جم تين ماه سے عائب ہيں۔ کہنے بادكيا تفاجمين يألبين؟ ج: كهال غائب هي؟ س: آپ کی ملاقات اگرشفراد رائے سے ہو مائے تو کیا کریں گے؟ ج: گانے کی فرمانش۔ سن : لا ہور کا موسم آج کل کیسا ہے بتائے عین ج: گرم ب مركرا چى جيانيل-محرسجاد برئس أسب سيانوث ياكيتن س: عِنْي جي اگر آپ کو برا نه گلے تو ایک بات ج: كيول ....؟ س: آب آج كل يريشان كيول رت مو؟ ج: حالات كى وجهت\_ س: پيارُ محبت پرآپ يقين رڪھتے ہيں؟

حمن حنا ---- كوث عبدالما لك س: سب سے بڑا جھوٹ؟ ج: جھے کم سے محبت ہے۔ س: ع ع جي کيا رومينک لوگ اليشل موت ج: میرا خیال ہے نہیں ویسے اسپیش لوگ س: بتائي پہلی ايريل كو ميں نے كس كو بے وتوف بنايا تفا؟ ن: آكينے كوم س: ہونٹوں پر جھی ان کے ....؟ ج: ميرانام هي آئے س: اس سال ميرايداعلان عكد؟ ج: حموث مبين بولول كي-س: کس دن کا انظارسب ہے زیادہ ہوتا ہے؟ ج: لڑکی کوتو شادی کے دن کا۔ میناتو حیدخان ---- جھنگ صدر س: عینا جی میں آسان کے جاند کوزمین میں لانا حامتی ہوں کوئی آ سان طریقہ بتا دیں؟ ج: جاندكوآ ئيندوكھاديں۔ س: عینا جی لال بتی اور لال جوڑ ہے میں کیا فرق ج: کوئی خاص نہیں بس لال بی تھوڑی در کے س: میں جب جی ان کے کھر جاتی ہوں وہ مجھے و مله كرين لكت بي - بهلا كول؟ ج: کھبراؤمہیں ان کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ غصہ آئے توہنا شروع کردو۔

س: بے جین میرا یہ دل ہے میرے چین کا وہ

W

W

W

حنا (249) مولاني 2014

ج: كيول آبيس ركهة؟

ایک لحد مجھی نقط ای کا میرا نہیں جن گلوں کی تابندگی میں شامل میرا لہو رہا ای شاخ کے اک خار پہمی حِن میرانیں بہت زعم ہے اے اپنے اعصاب کی مضبوطی پر المُحَى مصيبتوں ميں ملك عميري جان وہ محرالين بھی آئے گا خود کومیرے حوالے کرنے تم دیکھنا بہت کہا ہے وہ جھ نے کہ میں تیرانہیں نہ کرنا دل کلی مجھ سے نہ سنگ باری لوگو میں عاشق ہوں جنوں میں ہوں میں سر پھرامیس بس اک بار الجما تھا اس کے کریبان میں تحر صد شکر پر بھی شانے سے آپل ڈھلکا مہیں ظریف احسن: کا دائری سے ایک غزل تیرے آگے سوال کرتے کیوں اور خود کو نڈھال کرتے کیوں اک تعلق بھی کم نہیں ہوتا سو تعلق بحال کرتے کیوں ورنہ اپنا ملال کرتے اک مروت نے ہم کو مار دیا ورنہ جینا وبال کرتے کیوں ہر جب راس آ گیا تھا تیرا مجھ سے عرض وصال کرتے کیوں تھ کو رکھا ہوا ہے یاد اے دوست اس سے بڑھ کر خیال کرتے کیوں كنول فرياد حسين: كا دارى سايك لقم آز ماکشوں اور بارشوں کا ساتھ ہے چولی دامن کا يراب خدالوبرتوبتا بألى اللتي دهرلي يزاب اگ اور بانی کی بوجھاڑے لوگ کہاں تک سہدیا میں کے مبراتو دے درنہ بیمر جامیں کے

W

W

W

a

t

Ų

C

تو حکے حکے آتی ہے اور آنے نی جھا جالی ہے جب کسی کوتو خیمو کیتی ہے تولوما كندن بنآب تویارس ہے تویارس ہے ہراؤ نے دل کی ڈھاری ہے تيراج جا ہرسو ہوتا ہے کوئی ہنتا ہے کوئی روتا ہے دل بہت سون کا مجلتا ہے يرسبوكابس نه چلاے الوجب سي كولتي ہے جب كونى تخفي باليتاب تب وه امر بوجاتا ہے يوبو كنعرب لكاتاب مرحن كاصدا سيآلي بن اور تيرے بى كيت كاتى بيں رب کی رضا تو اور بندے کی پیکارے آغاز تيرابندكي انجام بنده كارب امیرعلی زرداری: کی ڈائری سے ایک غزل جب بي سفر شروع كيا تو تم بهت ياد آئے جب تمہاری باتوں بے غور کیا تو تم بہت یاد آئے الین بھی کیا خطاء کی کہ تم روٹھ ہی گئے جب تنہائی ستانے لکی تو تم بہت باد آئے جب جما تک کر دیکھا دل میں تو تم نظر آئے اور جب دل اداس ہوا تو تم بہت یاد آئے جب ہوا چلی تو کھے عجیب سا ہونے لگا ہم کو جب تمهاري خوشبوكومحسوس كيا توتم بهت يادآك اب تو مزل حتم ہونے کو آئی ہے کیکن امیر جب بھی کُوکی مُوڑ آیا تو تم بہت یاد آئے



الجمي كجهدررك جاد چلو کھ دور صلتے ہیں شاز بیسلطانه: ک دائری سے ایک نقم اے محت تو الی کیوں ہے۔ البھی محمل کبھی شبنمی سب کو کھائل کرے تیری ہلی تير ب رخ يه غازه ريتم كا تيرے اندرنوبے كرنول سا تيرارنگ برنسي دهاني سا تحجے اوڑھ لے کوئی مجھ جیسا لوبوجائے وہ بھی جھے جیسا تیراروپ ہے سندر پر یوں سا تيرے اندر جل كل نديوں سا تيري بولي كول كول كول سي تو چال ہے چلتی جمرنوں ی تودور ليل سالى ب اورآتے ہی چھا جالی ہے تيرارين بسرايربت تیراجلوه براک انگ انگ بر تو ہراک آ تھے میں دیکھتی ہے تو ہراک دل کوچھائلت ہے توبراكروح كوتتى ب اوراندرتک چھولیتی ہے تيرى ميت سبرے جداجدا كونى كياجانے توكيس ب فوزىيەخان: كىۋائرى سےايك انتخاب تو تھوں ہے تا ماتع ہے

عمارین خالد: کی ڈائری ہے ایک انتخاب ' وچلو کھ دور چلتے ہیں' چلو کھ دور چلتے ہیں وفا ميں چور خلتے ہيں جفامين درد يحكتنا جفاے دور ملتے ہیں چلو کھ دور چکتے ہیں كه جب توساته بهوتى ب یون بھی ساتھ چلتی ہے تيرب برقدم بيجانان صدائيس آه مركي بي چلو کچھ دور جلتے ہیں بددنیا ہے مروت ہے يہاں جابل ہى بستے ہيں چلو بهرم، چلوآؤ يہاں سےدور چلتے ہیں چِلو پھردور چلتے ہیں ابھی تورات بانی ہے ابھی احساس بالی ہے ابھی اک آس بانی ہے الجهى توجا ندئة ارول كا حيس اكرس باقى ہے الجي تو تيرے باتھوں كا زم اکسس باقی ہے الجفى توبانهول ميں بخھ كو جھے بعراب جان جال الجمي تو ما تھوں ميں چره تيرادهرناب جان جال

W

W

W

0

m

عندا (250) مولاني 2014

تیرے اندررب ایا ہے

حَدْمًا (251) مولاني 2014



تیری چلتی چکی میں پس جا نیں گے

زكس محر: ك دارى ايكغزل

جس کے نام انتساب ہے میری کتاب زیت

اشاء

آدها جائے كا ججي وأنيزتمك ایک کھانے کا چچے كالىمرى كى بونى · حسب ذا كفته

W

W

W

S

3,693 xXXX حسب ضرورت يحسب ضرورت

مرعی ،مٹرانشی مایونیز ، چائنیز نمک ، عام مك اوركالى مرجول كو للاكرچوير من باريك پیں ایس، مرکب کو آدھے کھنے کے لئے فرت ک مين ركه دين، آده عظف بعد حسب ببند تلس بنا لیں بھوڑا تیل گرم کریں۔

ملےاء ے من دب كريں، مريد فركرمو میں رول کر کے شیاو فرائی کر لیں ، حزے دار تنکس چلی گارلک سوس کے ساتھ سروکریں۔

ہاٹ ونگز

چکن ونگز دونکروں میں تو ژلیس آٹھ عدد

حسب ذاكفته كہن پییٹ آدها جائے کا چھیے آدها عائے کا چج ادرک

آدها عائے کا پنج آدها جائے كا چج سرح مرية ياؤور ایک کھانے کا چھے باشموس

منک، اورک اورلسن کمس کر کے چکن ونگزکو

چکن ویجی ٹیبل اسٹکس

آدهاكپ مرقی کی بوٹیاں آدها جائے كا چجير كالى مرج كپى ہوتى حسب ذاكفته ایک وائے کا تجے سوياسوس ایکچتلی زردےکاریک آدهاكب پاز چوکور کی ہوئی آدحاكي شملهمريح

فما ز کے ہوئے دو کھانے کے وقعے تيل مرقی کی بوٹیاں نبتا بری لیں،اس میں کالی

مریج، نمک، سرکه، زردے کا رنگ اورسویا سوس ملا كرتمورى دير كے لئے ركوري، بياز، ثما ثراور شملہ مرج کے چوکور بوے عرب کاف لیں، معالح کی ہوئی بوٹول اور سبری کو تر تیب سے استك مين لكاتين اور اوون مين 180 وكرى سنٹ کریڈ پربیں منٹ کے لئے بیک کرلیں، ٹماٹو کیے کے ساتھ چین کریں۔

چکن الپیکھی کٹلس

مرقى ابال كرديش كريس ايك كب مايونيز

آپ کواین بات کیاسمجماؤں روز کھلتے ہیں حوصلوں کے کنول روز کی انجھنوں سے عمرا کر بوث جاتے ہیں دل کے میش کل کیکن آپس کی تیز ہاتوں پر موجے ہیں تفاہیں ہوتے آپ کی صنف میں جی ہے بیات مردنی، بے وفالہیں ہوتے فاخره عبدالمنان: کی ڈائری سے ایک غزل بند دریجے سوئی گلیاں ان دیکھے انجانے لوگ اس تری میں آ تھے ہیں ساجد ہم دیوانے لوگ اک ہمی ناوا تف تھہرے روپ مگر کی کلیوں ہے جيس بدل كرملنے والے سب جانے پيجانے لوگ دن كورات كهين سو برحق منح كوشام كبين سوخوب آپ کی بات رکا کہنائی کیا آپ ہوئے فرازنے لوگ شکوہ کیا اور کیسی شکایت آخر مچھ بنیاد تو ہو تم يرميراحن بى كيائة ممبرے بے كانے لوگ شرکہاں خالی رہتا ہے یہ دریا ہر دم بہتا ہے اور بہت سے ل جامیں تے ہم ایسے دیوانے لوگ ساہے اس کے عبد وفا میں ہوا بھی مفت مبیں ملتی ان کلیوں میں ہر ہرسائس پی جرتے ہیں جرمانے لوگ

المليقة منير: كالاائرى سالك لقم اجل بنگام سے پہلے اندهرشام سے ملے قبارانام ليتين جی کےنام سے پہلے اسے کہنا ایسے کب بھلاتے ہیں محبت کو کئی برسوں کی قربت کو

محتے بحین کی محبت کو اكراس شرس كزرو تواہے کہنا

یائی کے طوفال میں بہہ جائیں گے نوشین الطاف: کی ڈائری ہے ایک نظم "پيار کرتا تھا" ايناتصه شاركرتا تفا وہ مجھ سے اتنا پیار کرتا تھا وه بناتا تفاميري تصويري پھران ہے یا تیں ہزار کرتا تھا میراد کہ بھی خلوص عنایت سے اينے د کھوں میں شار کرتا تھا يج همجمتا تفاحجوث بهي ميرا يون ميراده اعتباركرتا تعا جب بھی روتا تھارات کی تنہائی میں وہ اپنے ہاتھوں سے میرے چیرے کو صاف کرتا

W

W

W

m

آج سوچی موں تو دل روتا ہے ووسخص مجهي سي كتنابيار كرتا تعا

رانیاسحر: کی ڈائری سے ایک غزل نه گنواؤ ناوک نیم تش، دل ریزه ریزه کنوا دیا جو بيچ بين سنگ سميث لوتن داغ راغ لنا ديا میرے جارہ گر کو نوید ہوصف دشمناں کوخبر کرو وہ جور من رکھتے تھے جال پروہ حساب ہم نے چکادیا كرونج جبيل يدمير كفن مرتع قاتلول كومكال ندمو کہ غرور عشق کا بائلین پس مرگ ہم نے بھلا دیا ادهرا یک حرف کی ستی یهاں لا کھ غدر تھے گفتنی جو کہا تھا س کے اڑا دیا جو لکھا تھا پڑھ کے مٹا دیا جور کے تو کوہ کرال تھے ہم جو چلے تو جال سے کزر گئے رہ یار ہم نے قدم قدم تھے یادگار بنا دیا

حیدررضا: کی ڈائری سے ایک لقم لوگ کہتے ہیں عشق کارونا كربيزندكى سے عارى ب

بجرجى بهنامراد جذبهدل مقل کے فلسفوں یہ بھاری ہے

2014 عربي ( 252 ) عربي 2014

ولي المراجع في بهذا مي

اس محرم مینے کاحن اس طرح ادا ہوسکتا ہے، کہاس کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے وقف کر دیا جائے، اپنے دلوں کو ہرسم کے کینہ، نفرت، تعصب سے پاک کرکے زی، مدردی کاسلوک رکھا جائے۔

W

W

a

S

C

رمضان المبارک کی خصوصی دعاؤل میں ہمیں بھی یا در کھیے گا، اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے بیارے وطن کواپی حفظ وامان میں رکھے، آمین۔

آیئے آپ کے خطوط کی طرف بڑھنے سے بہلے اس بات کا ارادہ کریں کہ درود پاک، استعفار اور کلمہ طیبہ کو ورد زبان کرنا ہے اس میں ہی ہم سب کی بھلائی چھی ہے۔

اپنا بہت ساخیال رکھنے گا اور ان کا بھی جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کا خیال رکھتے ہیں۔

آئے خطوط کی محفل میں چلتے ہیں، یہ پہلا خط میلسی صلع ملتان سے ہمیں موصول ہوا حرا تعیم کا وہ اپنی رائے کا اظہار کچھ یوں کر رہی ہیں۔

جون کا شارہ بے حد پہند آیا، حمد و نعت اور پیارے نبی کی پیاری ہا تیں ہمیشہ کی طرح دل و دماغ میں انر گئیں، انشاء نامہ میں انشاء جی شکوہ کرتے نظر آئے کہ شاعری کی ناقدری پر، ان کے لکھنے کا پر مزاح انداز ہمیشہ کی طرح بننے پر مجبور کر گیا، آیک دن حنا کے ساتھ میں فکفتہ شاہ سے ل کر بہت اچھالگا ہوئے خوبصورت اور جامع انداز میں فکفتہ صاحبہ نے اپنے ایک دن کا احوال انداز میں فکفتہ صاحبہ نے اپنے ایک دن کا احوال

السلام عليم! آپ کے خطوط اور ان کے جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ کی صحت وسلامتی کی دعاؤں کے ساتھ۔ به رمضان السارك كامقدس و بايركت مهينه سايفلن ہے، بدوہ ماہ مبارك ہے جے الله تعالی نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اس ماہ مقدس کی آمد کے ساتھ ہی مسلمان خواہ وہ دنیا کے کسی خطے میں ہوں،ان کے معمولات زندگی ایک ماہ کے لئے يسر تبريل مو جاتے بين، عبادتين، رياضتين بره جانی بین ، صفائی سقرائی کاخصوصی اجتمام کیا جاتا ہے، صرف ظاہری ہی جیس باطنی بھی ، کداس کے بغیر روزے کی محیل مہیں ہوئی، روزے کی حالت میں مسلمانوں کو ظاہری عبادات کے ساتھ قلب کی صفائی اور اخلاقیات بر بھی زور دیا كياب، روزے ميں لرائي جھرك، جموك، چغلی، تضول لغو باتوں سے دور رہنے کی تا کید کی منی ہے، حدیث نبوی صلی الله علیه وآله وسلم ہے کہ جو محص جھوٹ بولنا اور دغا بازی نہ چھوڑ سے تو الله تعالى كوبيه احتياج نبيس كهكوئي اينا كهانا بينا

روزہ رکھنے کا مقصد بری عادتوں کوترک
کرنا،اللہ کے خوف سے گناہوں سے توبہ کرنا
ہ،ایک ماہ کی تربیت کا مقصد بیہ ہے کہ ہم باتی
گیارہ ماہ بھی ان ہی اصولوں پر گار بند رہیں،
زندگی نظم وضبط اور سچائی کے ابدی اصولوں کے
مطابق گزاریں۔

آلوكوفة بوئى برياني حسب ذاكفته آدها جائے كا چج لال مريع ياؤور ايك عائي كالجحير کہن ،ادرک پییٹ برادهنيا كثابوا ایک چوتھائی کپ ہری مرجیس کی ہوئی علن عدو وروعات كالجي زيرهاؤؤر ويروك پازگئ ہوتی آدحاكلو سيلاحاول 250 كرام كوشت كى بونى دو سے مین عدد ايك آدها جائے کا چچ بلدى ياؤور تيه كو چور ش پي كرنمك، مري،

تیمه کو چوپر میں پیس کر نمک، مریق، برادهنیا، زیرہ پاؤڈر، بیاز باریک کرکے لہن ادرک کا پیٹ اور بری مرجیس ڈال کر کس کر لیں اور کوفتے بنالیں۔

ایک کڑائی میں تیل گرم کرکے اس میں پیاز سنہری کرلیں، ٹمک لال مرج پاؤڈر، ہلدی پاؤڈر، ہلدی پاؤڈر، ہلدی دی ڈالیں، ادرک پیسٹ اور دی ڈالیں، پانچ منٹ بعد اللی ہوئی بوٹیاں اور آلو بھی ڈالیں اور ایک کپ پائی ڈالی اور ایک کپ پائی ڈالی اور ایک کپ پائی ڈالی در ایک کپ پائی ڈالی اور ایک کپ پائی ڈالی در ایک کپ پائی ڈالی در ایک کپ پائی ڈالی کر پائی مصالحہ ڈالیس۔

و پیچی کی جاولوں کی آدمی مقدار ڈالیں، کوفتے، بوئی، آلو مصالحہ ڈال کر باتی جاول ڈالیں اور زعفرانی رنگ ڈال کر دم پر لگائیں، آلوکوفتہ بوئی برمانی تناریبے سروکریں۔ اس مصالح میں میری نیٹ کرلیں، مائیکرو دو ہو کھٹیز میں ڈال کر ڈھانپ دیں، چھتا سات منٹ بکا تیں، مائیکرو دو ہو میں سے نکالیں اور جو یخن پچ گئی ہے اس میں سرکہ، سرخ مرچ پاؤڈر، اور ہائے سوس لا کر چیٹ سابنالیں اور پھرسوس کورنگز میں کس کر کے بغیر ڈھانے مائیکرو دو ہو میں تین تا جار منٹ تک بکا تیں اور پھر نکال لیں۔ سرونگ پلیٹ میں ڈال کر کیپ کے ساتھ

W

W

W

m

رشين بپ

سیاء دوکپ ایک پاؤٹور آدھا جائے کا ججچہ منتی ایک کھانے کا ججچہ مثرا ایک کھانے کا ججچہ مثرا ایک عدد ( پھینٹ لیس) مثرا ایک کپ ایک کپ دوروہ دولھانے کے چیچے این حسب ضرورت میل شیل شیال کے لئے ا

ریب میره میں بیکٹ یاؤڈر، چینی، مشمش الیس، آیک پین میں مصن کو بکھلا لیس، آنڈا اور دودھ ملاکر پیٹر تیار کرلیں، آگر پانی کی ضرورت محسوں ہوتو ڈالیس، یہ آمیزہ گاڑھا ہی رہے گا، محسوں ہوتو ڈالیس، یہ آمیزہ گاڑھا ہی رہے گا، کیرتیل گرم کریں اور بھی کو بگوڑ وں کی طرح لے لیں کہ اچھی طرح بچول جائے، اب آمیزے کوئن میں اس سفیدی کونولڈ کر دیں، تیار آمیزے کوئن میں ڈال کر فریج میں رکھیں، سیٹ ہوجائے تو شن میں ڈال کیں اور کریم اور کیموں کے سلائس نے

مرلاي 2014

جھلک رہاتھا، اس کے لئے گلفتہ جی مبارک ہاری
متحق ہے۔
درشہوار پہلے تو آپ ادھرآئیں اور دائی
ہائیں کسی بھی طرف دیکھئے، بھی دوستوں نے کئی
جگہ نکالی ہے آپ کے لئے ، خوش ہیں، چلیں اب
ہم آپ کو خوش آ مدید کہتے ہیں اور یہ بھی کر محفل
آپ لوگوں کی محبتوں سے جاتے ہیں ایسے کیے
ہوسکتا ہے یہاں آپ کو جگہ نہ ملے سو بلا جھجکہ
آسے۔
ہوسکتا ہے یہاں آپ کو جگہ نہ ملے سو بلا جھجکہ
آسیے۔

W

W

W

a

k

S

e

t

C

جون کے شارے کو بیند کرنے کا شکریہ
آپ کی تعریف اور تنقید مصفئین کول گئی شکریہ
قبول سیجئے ان کی طرف ہے، آپ کے ساتھ
ساتھ ہمیں بھی فکفتہ شاہ کا انداز بہت اچھالگا۔
آپ کی دائے کے ہم آئندہ بھی منتظر دہیں
گاب اس محفل میں آئی رہے گا شکریہ۔
اجالا نور: ڈیرہ غازی خان سے گھتی ہیں۔
اجالا نور: ڈیرہ غازی خان سے گھتی ہیں۔
اخالا کی جہاں تک بات ہے اچھا تو تھا
لین ماڈل کود کھی کرگرمی کے احساس میں اضافہ

ہی ہوا ہنجانے کیوں؟
حدیث مبارکہ کا سلسلہ پڑھا، جو کہ روشیٰ کا کام
حدیث مبارکہ کا سلسلہ پڑھا، جو کہ روشیٰ کا کام
انجام دے رہا ہے، فوائد و مسائل کے ذریع
انتہائی موثر احادیث سائے آرہی ہیں، جس کے
لئے بقینا ادارہ تحسین کے لائق ہے، باتی مستقل
سلسلوں میں کانی خوشگوار اضافہ ہوا ہے، انشاء کم
نامہ گرمی میں کانی خوشگوار اضافہ ہوا ہے، انشاء کم
نامہ گرمی میں کانی خوشگوار اضافہ ہوا ہے، انشاء کم
نامہ گرمی میں کانی خوشگوار اضافہ ہوا ہے، انشاء کم
نامہ گرمی میں کانی خوشگوار اضافہ ہوا ہے، انشاء کم
نامہ گرمی میں کانی خوشگوار اضافہ ہوا ہے، انشاء کم
نامہ گرمی میں کانی خط جلا
تجھیجنے کی وجہ سے، باتی سلسلے وار ناول سدرۃ آبیا
تجھیجنے کی وجہ سے، باتی سلسلے وار ناول سدرۃ آبیا
ایجھے تھے۔
ایجھے تھے۔
فوزیہ باجی میں نے اپنی پہلی کاوش ''مجنا

تحريرآب كوبھيجاكرين،اس كے بعد" كاسددل" کی طرف بوجے، اف سندس اتنارومانس شاہ بخت کواور کوئی کام نہیں اور اس علینہ کو بھی ویکھو ذراءا حجي لكهي به قسط بھي بس نوفل كا كر دار سمجھ ميں تہیں آیا ماں تو مال ہوتی ہے نہ کوری نہ کالی ببرحال مصنفه بہتر مجھتی ہے، مکمل ناول''نقش محبت'' اور'' کہیں ہے شہنائی'' دونوں اس مرتبہ پندئیس آئے وہی برانا ٹا یک،اس مرتبہ صفین کی فہرست میں نیا نام نظر آیا، مبک فاطمہ بہت اجها لکھا اگرچہ کہانی پر کہیں کہیں گرفت کمزور بھی مراس کے باوجود دلچیں کاعضر کئے ہوئے تھی آ کے چل کرمہک فاطمہ اچھا اضافہ ثابت ہوں کی حنا کی کہکشاں میں، انسانوں میں قرۃ انعین خرم ہاتھی اور مصباح کی تحریر پیندآئی،سباس جی آپ نے بڑی خوبصورتی سے ہر کھر کے اہم مسلہ پر قلم اٹھایا جو کہ سو فیصد سے ہرروز یمی ممرار سنائی ديق إن آج كيايكا نين"-

اب بات ہو جائے سلسلے وار ناول کی،
سررۃ امنی ایک برانام گرنہ جانے کیوں حنامیں
اکھی جانے والی ان کی بہتر پر کوئی خاص تاثر نہ
چیوڑ پائی ابھی تک، کہائی میں بے حد الجھاؤ ہے،
دیکھتے ہیں آگے چل کر کیا صورت حال اختیار
کرتی ہے جبکہ اُم مریم اب تیزی سے اختیام کی
طرف گامزن ہے، ایک کے بعد ایک کردار کے
مسئلے مسائل نیٹاتے سب کو خوشیاں بانٹ رہی
مسئلے مسائل نیٹاتے سب کو خوشیاں بانٹ رہی
اینڈ، جوکہ ہونا بھی جائے۔
اینڈ، جوکہ ہونا بھی جائے۔

مستقل سلسلے بھی آجھے تھے کسی ایک کی کیا تعریف کروں، چنگیاں والا سلسلہ تو سب سے زیادہ اچھا ہے، اس مرتبہ تو فنگفتہ جی اپنا ایک دن بھی گزارا، حنا قار مین کے ساتھ بڑا ہے ساختہ بن تھا ان کی روداد میں کہیں بھی مصنوعی پن نہیں افسانوں میں سب سے انجھی تحریر ترقابین رئے اور سہاس کل کی گئی، سیم سکینداور مصباح نے بھی انچھی کوشش کی ، کتاب تکر میں سیمیں کرن نے شنراد نیئر کی کتاب پر بڑا انجھا تبعر ہ لکھا، مستقل سلسلوں میں چنکیاں، حنا کی محفل، قیامت کے بیائے تو ہوتے ہی حنا کی جان ہے جبکہ باتی سلسلے بھی کافی انجھے تھے، آبی پہلی مرتبہ آئی ہوں اس محفل میں جگہ فرورد ہے گئے۔

حرافیم خوش آمدیددلوں و جان ہے آپ کو اسم مخطل میں، جون کے شارے کو پہند کرنے کا شکریہ آپ کی رائے ان سطور کے ذریعے صفین کو پہنچائی جا رہی ہے، عالی ناز تک آپ کی فرمائش ہم نے پہنچا دی ہے، دیکھتے ہیں ہوسکتا ہے آئندہ کسی تحریر میں وہ تراکیب لکھ بجھوا میں (ابھی ان کو بھی نہیں آتی ہوگی ورنہ کامیاب نہ ہو جاتی بنانے میں) ہم آئندہ ماہ بھی آپ کی رائے میں بنانے میں) ہم آئندہ ماہ بھی آپ کی رائے رہن سے شکر ہیں گھر میں گھرارہ۔

کے منظر ہیں گے شکر ہیں۔
در شہوار: پک شنراداسلام آباد سے صفی ہیں۔
فوزیہ آپی کیسی ہیں آپ؟ ہر ماہ میں اس
محفل کو ذوق وشوق سے بڑھتی ہوں، آپ کا
محبت بحراانداز دیکھ کرمیرا بھی دل اس محفل میں
آنے کو چاہا کیا آپ اجازت دیں گیا۔
جون کا شارہ علیشاہ آغا کے ٹائٹل سے سجا ملا

جون کاشارہ علیشاہ آغا کے ٹائٹل سے جاملا ہیں سوسو لگا اچھا نہیں لگا تو ہرا بھی نہیں تھا، اسلامیات والاحصہ بڑھتے ہی ہم عالی ٹاز کے ناول کی طرف بھائے ہمیشہ کی طرح عالی اس مرتبہ بھی چھا گئیں، تحریر کو بڑھتے ہوئے ہمارا دو چار کی طرف فون بڑھا ہوگا (ہنس ہنس کر) کیا بات ہوتا ریو خون بڑھا ہوگا (ہنس ہنس کر) کیا بات ہوتا ریو خیرہ تحریر لکھنے سے کہیں زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا ریو خیرہ تحریر لکھنے سے کہیں زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا ریو خیرہ تحریر لکھنے سے کہیں زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا ریو مشکل کام عالی ناز سے کہیں کہ وہ ہر ماہ الی فور ریا آپ عالی ناز سے کہیں کہ وہ ہر ماہ الی فور ریا آپ عالی ناز سے کہیں کہ وہ ہر ماہ الی فور ریا آپ

قارئین کو بتایا، ویل فکفته جی آپ تو بہت قابل بیں ایک ہی وقت میں اسنے زیادہ کام کر رہی ہے،اللہ تعالی آپ کومزید کامیا ہوں سے نواز ہے سمین

W

W

W

0

m

سليلے وار ناول" تم آخري جزيزه ہو" كى طرف بوجے، أم مريم بدى خوبصورلى سے تمام كرداروں كو يجاكركے آگے بوھ راى بين، حالات و واتعات برقسط مين نيا مور ليت بين، بس ایک بیزینب ہی ابھی تک انا کے کھوڑے پر سوار ہے، خرجمیں امید ہے آپ اسے بھی راہ راست ہر لے آئیں کی، ایک ماہ کے وقفے ہے سدرة أمنى "اك جهال اور ب" كے ساتھ آلى اس ماہ کہانی آ کے بری ہے اور دلچسپ بھی ہو کی یقینا آمے چل کر مزید جہانوں سے متعارف كروا تيس كى (كردارول كے) ناولت ميس تمبر ون ناولت عاني ناز كاربا، يبلي تو ناولت كا نام برتے ہی منہ میں یانی آ گیا، اور سے عالی ناز کا لکھنے کا اسائل بہت خوب، کیکن عالی جمیں آب ے ایک شکایت بھی رہی اس کریے پڑھنے کے بعد، کیا ہی اچھا ہوتا جوآب کول مے بنانے کی تراكيب بهي لكهوديتي جارابهي بهلا موجاتا ،خيرايي اليي حيث يئ تحريرول كے ساتھ آلى رے گا، دوسرانا ولث " تلى كا آشيانه "مهك فاطمه نے لكھا، تحرير كاعنوان زياده پبندآيا،مهك فاطمه نئ مصنفه ہے اس سے سلے بیام حنا میں نظر میں آیا، بہرحال نِی ہونے کے باوجود مہک نے ایک اچھی محریر قار نین کو دی ،سندس جبیں کا ناولٹ'' کاسہ دل اب کھ مکسانیت کاشکار ہوتا جارہا ہے اس ماه بھی کچھ نیاین نظر تہیں آیا کہائی میں، وہی بخت كاعلينه يرفدا مونا اوروبي حباكي بي بمل ناول میں رافعه اعجاز کی تحریر پیند آئی جبکه روبینه سعید کا ناولٹ کوئی خاص تاثر نہ چھوڑ سکا،

تعنيا (257 جولاني 2014 ا

S P

2014 54 (256) 1 17

ENDINUM C 10000000 For Fair Beautiful Skin

جون کے شارے کو پیند کرنے کا شکریہ، غزلیات شائع کرنے کے سلسلے میں ہم معذرت واجے ہیں،"میری دائری" کے سلسلے میں اگر آپ اینا ابتخاب جعجيں تو وہ شائع ہوسکتا ہے، اپنی رائے ے آگاہ کرتی رہے گاشکریہ ہم آئدہ ہمی آب ک رائے کے منتظر ہیں مح شکر ہے۔ رافعہ حیدم کی ای میل سالکوٹ سے موصول

ہوئی ہےوہ محتی ہیں۔

جون كاشاره اس مرتبه جلد ال كيا، ثائثل يبند آیا، حمد و نعت اور بیارے بن کی بیاری باتوں ہےروح کور وتازہ کیا،انشاء جی سے ہیلو ہائے کی اور ایک دن حنا کے ساتھ میں مخلفتہ شاہ سے ملاقات کی، فکفته شاه کے سلسلے "چکال" کی طرح ان کے شب وروز کا احوال بھی بے حداجھا لكا، براخوب انداز بيان تها، سليلے وارنا ول دونوں ى بهترين تق جبكه ناولث مين" كاسه دل" اور " تلی کا آشیانہ" پیند آئے ، کمل ناول بھی اچھے تنے،افسانوں میں'' آٹوگراف''''اہم مسئلہ''اور "بدرياصين" الجهي ته، مصاح نوشين كي تحرير ہیشہ کی طرح و محاتمی نہ جانے مصباح مسائل ے بھر بور کیوں المحتی ہیں، مستقل سلسلے سجی

رافعہ حیدریسی ہیں؟ جون کے شارے کو بندكرنے كاشكريه، آپ كى دائے ان سطور كے ذریع مصنفین کول کئی ہیں اپنی رائے سے آگاہ كرتى رہے كاشكرىيە۔

ينووكي لا بمريري كأينز فريمنك يواعد ، حاس مصید پہلی دفعہ خط لکھر ہی ہوں ، اس ماہ کے لئے منادر پرانے ذائج نوں کرتے ہے۔ اس مت دفار اللہ تفصیلی تجربے کے ساتھ سے دوکان نر 33 معدد بازار برانے والا میں اللہ 

لکھ کر آپ کو بھیج ہے، پڑھ کرضرور ضرور اپنی فیمتی رائے دیں، جس کے لئے میں آپ کی تہدول ہے مشکور وممنون رہوں گی، اگر آپ نے خط شامل اشاعت کیا تو آئندہ ماہ بھر پورتبھرے کے ساتھ عاضر خدِمت ہوں گا۔

W

W

W

S

m

ا جالا نوركيسي هو؟ كا في عرصه بعد السمحفل میں تشریف آوری ہوئی ،آپ کا افسانہ متعلقہ شعبے کو پہنجا دیا ہے، قابل اشاعت ہوا تو ضرور شائع ہوگا، این ای کا ہاری طرف سے شکر بدادا سیجے گا، اگلے ماہ بھی ہم آپ کی رائے کے منتظرر ہیں

شازیدانعام شازی: کراچی سے تھتی ہیں۔ حنا کی پوری میم اور تمام قاری بہنوں کومیرا يار بحرا سلام، جون كا ٹائنل بہت اچھالگا، سردار محودصاحب نے بولیو کے بارے میں بہت اچھی باتیں کیں اور وزیراعظم صاحب کو بہت اچھا مشورہ بھی دیا اگر سردارصاحب جیسے لوگ ایے ہی اس معاملے یہ آواز اٹھاتے رے تو وہ دن دور تہیں جب یا کشان بھی یولیوفری ملک کہلائے گا،

حمه باری تعالی اور نعت رسول مقبول الم (سجان الله)، شاعری کی قدر نہیں اور کتاب تکر ے یوھ کر بہت اچھالگا، جب تک ہم لوگ ایسے موضوعات بہتمرے کرتے رہیں گے، ادب کی قدر کرنے والوں میں کی نہیں آئے گی۔

شکفتہ شاہ کے شب وروز کا احوال جان کر احیما لگا، حاصل مطالعه اور میری ڈائری بھی احیما

عنا (258) مولاني 2014

W

W

W